# المحريث في المالية الم

تالیف محرنواز فیصل آبادی محتلم جامعهدارالعلوم کراچی

#### مقدمه

| <b>r</b> + | یخی مشنری جرا ند                           | 4  |
|------------|--------------------------------------------|----|
| <b>r</b> • | پاکستان کےسرکاری ذرائع ابلاغ کااستعال      | ٨  |
| 71         | ر يُديو پاڪتان لا هور                      | 9  |
| 11         | پاکستان ٹیلی ویژن                          | 1+ |
| 71         | صليب بردار جلوس                            | 11 |
| 71         | بائبل خط و کتابت اسکولز                    | 11 |
| 22         | خط و کتاب کورسز                            | ۱۳ |
| 22         | بائبل کی تقشیم                             | ۱۴ |
| 22         | كارسيا نارنس كلب                           | 10 |
| 77         | كلب ميكزين اورخبرنامه                      | 17 |
| 77         | ريْد بوسيشلز                               | 14 |
| ۲۳         | عیسائی مشنریاں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں | ۱۸ |

| 4          | ت جي آبابل ڪا بنيه بين                                            | مخصيد |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۳         | يا كتتان كى مسيح تنقسيم                                           | 19    |
| ۲۳         | شبلغ كاانداز                                                      | ۲٠    |
| 2          | مسيحي مشنر يول کی تبلیغ کانتیجه                                   | 11    |
| 2          | مسيحي عقا 'مد کافخضر خا که                                        | 77    |
|            | توهيد                                                             |       |
| 74         | عقیده الوہیت اور عقیدہ تثلیث کی حقیقت اوراس کا لیس منظر           | ۲۳    |
| ۳.         | سیره از در میده مینت با در است.<br>ابنیت مسیح                     | ۲۴    |
|            |                                                                   |       |
| ۳.         | عقيده كفاره                                                       | ۲۵    |
| ۳۱         | عقيده مصلوبيت اورعقيده صليب                                       | 4     |
| ٣٣         | رفع اورنز ول جسمانی کاعقیده                                       | 14    |
|            | مقصد                                                              |       |
| ٣۵         | بقول بائبل حضرت مسيح " كاباپ                                      | ۲۸    |
| ٣٧         | میهای بات، دوسری بات، تیسری بات اور چوتھی بات                     | 19    |
| ٣2         | حضرت عیسیٰ علیه السلام کا غیرمحرم عورتوں ہے ملاپ                  | ۳.    |
| ٣٨         | حضرت مسيح عليهالسلام كأوالده كے ساتھ سلوك                         | ا۳ا   |
| ۴٠,        | آگ اور جنگ اور تلونیانی                                           | ٣٢    |
| ۴٠,        | حضرت عیسیٰ علیهالسلام بوحنا کی گرفتاری کےوقت فرار                 | ٣٣    |
| ۱۲         | موت کا ڈراور بے چینی '                                            | ٣۴    |
| ٣٣         | حضرت مسيح عليه السلام كي ظاهري تومين                              | ۳۵    |
| ۲٦         | حضرت مسيح عليه السلام كابائبل كي روت معلون مونا ( نعوذ بالله )    | ٣٧    |
| <u>۸</u> ۷ | حضرت مسیح ٔ کی وہ پیشینگوئیاں جوپوری نہ ھوئیں                     | ٣٧    |
| rΛ         | ىبلى پىشىنگونى، دوسرى پىشىنگونى                                   | ٣٨    |
| ۹م         | بع سام ما در چوهی پیشینگوئی<br>تیسری بیشینگوئی اور چوهی پیشینگوئی | ٣٩    |
| ٥٣         | عقیده کفاره اور گناهگار مسیح                                      | ۴٠    |
| ۵۵         | قربانی کی بنیاد                                                   | ام    |
| ww         | ربان نابع                                                         | ' '   |

| ۲۵         | بائبل کا قانون                                            | ۴۲         |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ۲۵         | موروثی گناه کی سزا                                        | ٣٣         |
| ۵۷         | گناہ سرایت سے پہلے ہی معاف ہوجا تاہے                      | ٨٨         |
| ۵۷         | نيك كون؟                                                  | ۴۵         |
| ۵۷         | عقیده کفاره بائبل کی نظرمیں                               | ۲٦         |
| ۵۸         | حضرت مسیح " کے بائبل کی رُوسے گنا ہگار ہونے کی مزیدوضا حت | <u>۲</u> ۷ |
| ۵۸         | نېږکې د ليل                                               | ۴۸         |
| ۵۹         | دوسری دلیل                                                | ۴٩         |
| ۵٩         | تيسري دليل                                                | ۵٠         |
| 4+         | چوتھی دلیل                                                | ۵۱         |
| 11         | حضرت بوحنا بائبل کی نظر میں                               | ۵۲         |
| 45         | گنا ہوں کا کفارہ بننے کامستحق کون؟                        | ۵۳         |
| 43         | عقیده کفاره پراستدلات اوران کا جواب                       | ۵۴         |
| 40         | عقيده تثليث اور عقيده حلول اور حضرت عيسىٰ عليه السلام     | ۵۵         |
| <b>_</b> + | لفظ خداور خداوند بائبل کی نظر میں                         | 27         |
| ۷٢         | حضرت مسيح عليه السلام حواريوں کی نظر میں                  | ۵۷         |
| ۷٣         | حفرت مسيح " كون؟ حضرت مسيح " كي زباني                     | ۵۸         |
| <b>4</b>   | بائبل کی نظر میں خدااورعبادت کے لائق کون؟                 | ۵٩         |
| <b>44</b>  | حفزت مسیح '' کےخدا ہونے پر دلیل اوراس کا جواب             | 4+         |
| <b>44</b>  | جواب نمبرا                                                | 71         |
| ۸۷         | جواب نمبرا                                                | 75         |
| 4م         | حضرت مسیح ؑ کے خداکے بیٹاھونے کاعقیدہ بانبل کانظر میں     | 42         |
| ۸٠         | بیٹے کے لفظ کی وضاحت<br>ربیٹے کے انفظ کی وضاحت            | 44         |
| ۸۳         | کیا خدا کے بیٹے حضرت میسے " میں خدائی صفات ہیں؟           | 40         |
| ۸۴         | الله کر بیشر کانسد یا د                                   | 44         |

| ٨    | ے میں " بائبل کے آئینہ میں                                                       | شخصيه    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۸۴   | اللّٰد تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش                                                  | ٧٧       |
| ۸۴   | الله تعالی کے بیٹے کاختنہ                                                        | 44       |
| ۸۴   | خدا کامیٹا پانی کامختاج                                                          | 49       |
| ۸۴   | خداکے بیٹے کی کھوک                                                               | ۷.       |
| ۸۵   | خدا کا بیٹا گدھے پرسوار                                                          | ۷۱       |
| ۸۵   | خدا کا بیٹا سو کیا                                                               | ۷٢       |
| ۸۵   | خداکے بیٹے کے منہ پرتھوکا                                                        | ۷۳       |
| ۸۵   | خداکے بیٹے کے کپڑے اتارویئے                                                      | ۷۴       |
| ۸۵   | خداکے بیٹے کوسولی چڑھادیا                                                        | ۷۵       |
| ۲۸   | حضرت مسيح ً كي محدود نبوت                                                        | <b>4</b> |
| ۸۸   | مسیحیت کے موجودہ عقائد کے بانی کاتعار ف                                          | 44       |
| 95   | بائیل میں تحریف کا پولسی کرشمہ                                                   | ۷۸       |
| 92   | ملاحظة فرمائيل                                                                   | ۷٩       |
| 9∠   | بولس کی حضرت مسیح ۴ سے تھلی بغاوت                                                | ۸٠       |
| 91   | بغاوت کی تیبلی مثال                                                              | 91       |
| 99   | بغاوت کی دوسری مثال                                                              | 95       |
| 1+1  | مسیحی حضرات کو حضرت سیح <sup>۴</sup> کے ارشادات سے اپنے ایمان کو پر کھنے کی دعوت | 92       |
|      | اختتاميه                                                                         |          |
| 1+1  | عیسائی حضرات کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسی جہنم میں داخل ہوئے                       | ۹۴       |
| 1+1  | تحریف بائبل عیسائی مؤرخین اور مفسرین کی نظرمیں                                   | 90       |
| 1+1  | ز بور میں تحریف کے متعلق مفسرین کے اقوال                                         | 94       |
| 1+1~ | كامك يى شختيق                                                                    | 94       |
| 1+1~ | ہارن کی تحقیق                                                                    | 91       |
| 1+1~ | هنری واسکاٹ کی تفسیر                                                             | 99       |
| 1+0  | توریت میں تحریف کے متعلق مؤ زخین کے اقوال میں                                    | 1++      |

| 1+0  | كالمنث، رابث اور ٹيلر كي تحقيق                                     | 1+1  |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 1+0  | هنری واسکاٹ کی تفسیر کا حوالہ    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1+1  |
| 1•∠  | ہورن کااعتراف تح یف                                                | 1+1  |
| 1•∠  | ا ناجیل اربعه میں تحریف کے متعلق عیسائی مؤرخین کے اقوال            | 1+1~ |
| 1•/  | انجیلِ میں تحریف کے متعلق مؤرخین کے اقوال                          | 1+0  |
| 1•/  | ڈی آئلی اور چرڈ منٹ کی تفسیر کا حوالہ                              | 1+4  |
| 1•/  | لاردْ نرکاحواله کهانجیل متی عبرانی میں لکھی گئی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | 1+4  |
| 1+9  | ہورن کی تحقیق کہ انجیل متیٰ عبرانی زبان میں کابھی گئی تھی          | 1•٨  |
| 1+9  | ر يو کی تحقیق کیانجیلِ متی عبرانی زبان میں کہھی گئی                | 1+9  |
| 1+9  | متیٰ کی انجیل میں تحریف کے متعلق مؤ رخین کے اقوال                  | 11+  |
| 11+  | ہنری واسکاٹ کی تفسیر کا حوالہ                                      | 111  |
| 11+  | لاردْ نرکی تفسیر کاحواله                                           | 111  |
| 11+  | فاسٹس کا حوالہ                                                     | 111  |
| 11+  | پروفیسر بائر جرمنی کااعتراف                                        | ۱۱۴  |
| 11+  | ڈاکٹراوکمین اور فرقہ یونی ٹیرن کااعتراف                            | 110  |
| 11+  | ېمفر وکی تحقیق                                                     | 117  |
| 111  | انجیلُ مرقس میں تحریف کے متعلق مؤ رخین اور مفسرین کے اقوال         | 11∠  |
| 111  | رسالهالهام كاحواله                                                 | ΠΛ   |
| 111  | سينٺ آئر بينوس کي خفيق                                             | 119  |
| 111  | وارڈ کی تحقیق                                                      | 114  |
| 111  | فرقه پروٹسٹنٹ کاموقف                                               | 171  |
| 111  | انجیک گوقا میں تحریف کے متعلق مؤ رخین اور مفسرین کے اقوال          | 177  |
| 111  | واستن كاقول                                                        | 122  |
| 1111 | مارشٰ لوتقر کا قول                                                 | 120  |
| 111  | فرقه مارسيو ٽي ڪاموقف                                              | 110  |

| 1111 | ڈاکٹر لارڈ ز کاموقف                                                                 | 127  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1111 | انجیل بوحنامیں تحریف کے متعلق مؤ رخین اور مفسرین کے اقوال                           | 114  |
| ۱۱۴  | انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کاحوالہ                                                     | ITA  |
| ۱۱۴  | كيتھولك ہيرالڈكا حوالہ                                                              | 119  |
| ۱۱۴  | <i>ہورن کی تفسیر کا حوالہ</i>                                                       | 114  |
| 110  | محقق كروٹيس كا قول                                                                  | اسا  |
| 110  | پر طشیند رکا قول                                                                    | ۱۳۲  |
| 110  | فرانسی انسائکلوپیڈیا کا حوالہ                                                       | IMM  |
| 110  | پادری آرج ڈیکن برکت اللہ کا موقف                                                    | ١٣٢  |
| ΙΙΥ  | پ<br>بائبل کے مختلف مقامات میں تحریف کے متعلق عیسائی مؤ زمین اور مفسرین کے اعترافات | ١٣۵  |
| ΙΙΥ  | آ دم کلارک کااعتراف                                                                 | ١٣٦  |
| 114  | يةى بيس كااعتراف                                                                    | 12   |
| 114  | موشيم مؤرخ كااعتراف                                                                 | IMA  |
| 114  | واڻسن کااعتراف                                                                      | 129  |
| IΙΛ  | لارة نركااعتراف                                                                     | 114  |
| IJΛ  | سلطان بایزیدخال کااعتراف                                                            | اسما |
| 119  | مفسر ہارسلی کااعتراف                                                                | ۱۳۲  |
| 119  | وارژ کیتھولک کااعتراف                                                               | ٣    |
| 14   | مسٹر کا رائل کااعتراف                                                               | ١٣٣  |
| 14   | فيليس كواونونس كااعتراف                                                             | ۱۲۵  |
| 14+  | هورن کااعتراف                                                                       | ١٣٦  |
| 171  | مارٹن لوتھر کا اعتراف                                                               | 104  |
| 171  | دعوت اسلام                                                                          | IM   |

بائبلوں کے ہیں۔

#### ---بسم الله الرحمٰن الرحيم

# عرض حال

الُحَمُدُ لوليهِ والصلواة والسلام على نبيهِ وعلى اله وأصحابه: امّابعد زرنظر كتاب "فصيب مسيح" بائبل كآئينه مين "اس وجه مرتب كى كى بىك عیسائی مشنریاں دن رات سادہ لوح مسلمانوں کودینِ اسلام سے ہٹا کر بے دین بنانے کی فکر میں گلی ہوئی ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین عیسوی اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلسلام کی صحیح ترجمانی كررہے ہيں ،تودل جاہا كەاس دعوى كے تانے بانے كى خبرلى جائے كه بيكس حدتك سچاہے،اورانعقائدکواوراس کے نتیجہ کومنظرعام پرلایا جائے، تاکہ وہسادہ لوح مسلمان جوان لوگوں کے ورغلانے سے اسلام کے بارے میں شکوک وشہبات رکھتے ہیں اس بات کا فیصلہ كرسكيں كہ حق كياہے؟ اوراس بات كا بھى پية چل جائے كہ حضرت مسيح عليه السلام كے بارے میں بیلوگ جواعقادات رکھتے ہیں ان سے حضرت مسے علیہ السلام کی تعظیم ہوتی ہے یا توہین ،اوریہ بات بھی معلوم ہوجائے کہ دینِ اسلام ہی واحددین ہے جوخرا فات سے بری ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ جا رقتم کی بائبل موجود ہیں ،اور چاروں میں اختلاف یا یاجا تاہے ،اس لئے اس بات کی وضاحت کردینا بھی ضروری ہے کہ سیحی عقائد کے رد میں ہم نے جوحوالے بائبل سے فقل کئے ہیں ان میں سے اکثر حوالے اس بائبل کے ہیں جو کہ بائبل سوسائٹی، انارکلی لا ہورنے احتیےء میں شائع کی ہے، کچھ حوالے دوسری

حضرت مسے علیہ السلام کے بارے میں جوعبارات ہم نے نقل کی ہیں ان سے ہمارا مقصود حضرت مسے علیہ السلام کی تو ہیں کرنانہیں ہے کیونکہ ہم تو آپ کوان خرافات سے بری مسجھتے ہیں، اور جوالفاظ حضرت مسے علیہ السلام کے بارے میں زیر تبھرہ صا در ہوئے ہیں ان کو تنحر کرنے کے لئے ہرگز دل نہیں جا ہتا تھا، اتمام ججت کے لئے یہ پہلوا ختیار کیا گیا ہے، اس

کا کفارہ کبھی اپنی دوسری کتاب بعنوان'' حضرت مسیح "قرآن وحدیث کے آئینے میں'' لکھ کراداکردول گا۔

بڑی ناشکری ہوگی اگراپنے ان اسا تذہ کاشکریدادا نہ کروں کہ جن کی تصدیق اور رہنمائی سے بیہ کتاب منظرِ عام پر آئی ہے۔

دل سے دعاہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کومیری اور میرے والدین اور میرے اسا تذہ کی نجات کا ذریعہ بنائے اوراس کا نفع پوری انسانیت کے لئے عام فرمائے۔ آمین

احقر: محرنواز فيصل آبادي

#### مقدمه

اللهم لک الحمد حمدایوافی نعمک ویکافئی فزیدک نحمدک بجمیع محامدک ماعلمنامنها وَمَالم نعلم ،ونشکرک علی جمیع نعمک مَاعلمنامنهاومالم نعلم وعلیٰ کل حال .

اللهم صل صلاة دائمة على عين الاعيان ،سيد ولدآدم، خاتم المرسلين، النبى الأمى، سيدنا محمد وعلى آله و صحبه ، ومن اهتدى بهداه فاخذمااتاه ، والنهى عماعنه نهاه ..... وبعد

یہود یوں اور عیسائیوں کا واسطہ مسلمانوں سے بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں ہی پڑگیا تھا، رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی حیاتِ مبار کہ کے ملی دور ہی میں یہودی اور عیسائی دینِ اسلام پراعتراضات کی ابتداء کر چکے تھے، اور یہ لوگ مخالفت کرنے میں قریش کے بت پرستوں کے ہمنوا تھے، مدینہ منورہ کے دس سالہ دور میں بیرخالفت اور زیادہ شدت اختیار کرگئی مقلی ، اور یہ خالفت آج تک جاری ہے، اس لئے ہم تاریخ کے سی خاص دور کواس جدو جہد کا نقطہ آغاز قرار نہیں دے سکتے ، البتہ تاریخ کے مختلف دور میں اس کے طریقے بدلتے رہے مقاصد میں اگر چہ کوئی بنیا دی تبدیلی نہیں ہوئی۔

اسلام کاابتدائی دورہویا آج کا دورہوان حضرات کا مقصد قرآنِ کریم کے وقی الٰہی ہونے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صادق ہونے کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات اور پروپیگنڈے کرناہے، شروع میں توبید ریشہدوانیاں زبانی کلامی تھیں، اس کے بعد دوسرا دوروہ تھا کہ جس میں اسلام کے خلاف کتابوں اور رسالوں کی تالیف واشاعت کا کام نہ صرف اٹلی اور فرانس میں ہوا بلکہ ان مما لک میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذریعہ یورپ کے دوسرے ممالک تک بھیل گیا، خصوصاً جرمنی اور نیدر لینڈ میں مطابع قائم ہوئے، اور انگستان میں بھی مذکورہ علاقوں کے علاوہ تعلیمی اشاعتی ادارے قائم ہوئے، تیسرا دوروہ تھا انگستان میں بھی مذکورہ علاقوں کے علاوہ تعلیمی اشاعتی ادارے قائم ہوئے، تیسرا دوروہ تھا

جس میں انہوں نے اسلامی کتابوں کے ترجے بکثرت شائع کئے ،اس زمانہ میں تحقیقات کے نام سے مسلمانوں کے اندرونی اختلاف اور جدید فرقِ اسلامیہ پر بہت سی کتابوں کوشائع کیا گیا ،ان لوگوں کی اسلامی تحقیقات کا مقصد جوان کی تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ اِستعار کے لئے راہ ہموار کی جائے اور مسلمانوں میں تفریق ڈال کراپنا مقصد پورا کیا جائے ،اس مقصد کے لئے انہوں نے بڑے خلوص اور تندہی سے کام کیا جھیق کے نام سے منافقوں اور اسلام وشمن اشخاص کے قدیم اقوال ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکا لے اور چونکہ کرب سیجیوں اور یہودیوں کے اکثر نام مسلمانوں کے سے ہوتے ہیں ،اس لئے بڑی آسانی کے ساتھ یہ لوگ سادہ لوح مسلمانوں کودھو کہ دیئے میں کامیاب ہوئے ،کہ یہ کام تبہارے مسلمانوں نے کئے ہیں ،حالانکہ وہ لوگ حقیقاً یہودی مسلمانی شے ، آج کے دورکو عیسائیت کا چوتھا دورکہا جاسکتا ہے ،اس دور میں عیسائی مشنریوں اور مسلمین نے پاکستان میں تبلیغ کے لئے جوذروائع استعال کئے ہیں ،ان کی مختصر تفصیل ہے ۔

#### مسیحی مشنری جرائد:.

مسیحی مشنری جرائد کو ذرائع ابلا غ عامه میں ایک اہم کر دار حاصل ہے، ان جرائد
کی تعداد ویسے تو بہت زیادہ ہے، یہاں ان میں سے چند کو ذکر کیا جاتا ہے، ہفتہ وار''کر پچن وائس
کرا چی'، پندرہ روزہ''شاداب لا ہور'''کا تھولک نقیب لا ہور'' 'شعاع نور لا ہور' دوما ہی
جرائد یہ ہیں'نیوزبلٹن (انگریزی) لا ہور'''فیائش کرا چی' سہ ماہی جرائد'' ہوم لیگ
لا ہور''ماہنا ہے' ڈایوسس میگزین (انگریزی) لا ہور'''ناخوت لا ہور''' قاصد جدید لا ہور'''صحت
لا ہور''مالویش آرمی لا ہور''' چھوٹا سپاہی لا ہور'''نعرہ جنگ لا ہور''' ملاپ کرا چی
"'بشیر النسواں راوالینڈی'' طلوع فکر (اردو، پشتق) پناور''' کلام حق گوجرانوالیہ'

ان کے علاوہ کچھ جراً کد اُلیے ہیں جو کہ پابندی کی شاکع نہیں ہوتے ،مثلاً راوالینڈی سے المشیر ،اچھاچرواہا، گوجرانوالہ سے مسیح خادم، لا ہورسے مسیحی نوجوان، آزاد وطن مستقبل ،ہیلتھ (انگریزی ) مسیحی بچو،سیالکوٹ سے خزینۃ الجواہر کلب،ملتان سے ہماراڈ اکڑ۔

# پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کااستعمال:.

<u> پ</u>اکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ مسیحی تقریبات اور تہوراروں کے مواقع پران

# کے لئے خودان کی مشنر یول کے مرتب کردہ خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں۔

# ريدُيو پاکستان لاهور:.

اپریل کے مہینہ میں تہوار'' گڈفرائی ڈے'' کے موقع پر''ایک گھنٹہ کاپروگرام ہوتا ہے،جس میں مسیحی علاء کی تقاریر، بائبل کے اقتباسات، اور ڈرامہ نشر کیا جاتا ہے، چوہیں دسمبر کو جو کہ کرسمس کی شام ہے، ایک گھنٹہ کاپروگرام ہوتا ہے، ایسٹر کے تہوار کے موقع پراپریل میں ایک گھنٹہ کاپروگرام ہوتا ہے جو مذکورہ کا موں پر شتمل ہوتا ہے، اور ۲۵ روسمبر کوکرسس ڈے کے تہوار کے موقع پرایک گھنٹہ کاپروگرام نشر ہوتا ہے۔

کے تہوار کے موقع پرایک گھنٹہ کا پروگرام نشر ہوتا ہے۔ ریڈیو پاکستان لا ہور کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے دوسرے اسٹیشن بھی کم وہیش اس نوع کے پروگرام نشر کرتے ہیں ،تہوار کے موقع کے علاوہ بھی پاکستان کے ریڈیواسٹیشنوں سے پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں۔

# پاكستان ئىليويژن:.

ریڈیو کے علاوہ پاکتان ٹیلی ویژن بھی اپنے تمام اسٹیشنوں سے دوپروگرام پیش کرتا ہے(۱)ایسٹر(۲) کرسمس

ان پروگراموں کی نوعیت بھی ریڈیو پاکستان کےانداز پر ہوتی ہے۔

# صليب بردار جُلوس:.

مسیحی حضرات کرسمس کی رات میں ایک صلیب بردارجلوس نکالتے ہیں،جواپنی ہیئت اور شرکاء کے اعتبار سے ایک خاص تاثر کا حامل ہوتا ہے۔

# بائبل خط وكتابت اسكولز:.

پاکتان میں بائبل اوراس کی تعلیمات کوگھر گھر پہنچانے کے لئے درجنوں بائبل خط وکتابت اسکول قائم ہیں، جوکسی فیس کے بغیرلا کھوں کی تعداد میں بائبل کے اسباق تقسیم کررہے ہیں ، یہ سکول لا ہور، فیصل آباد ، ایبٹ آباد ، ملتان ، لاڑکانہ ، خیر پور (سندھ) شکار پور (سندھ) ڈیرہ غازی خان ، سیالکوٹ ، کوئٹا ورکراچی وغیرہ میں قائم کئے گئے ہیں۔

#### خط و كتابت كورسز:.

اردواور انگریزی زبان میں بائبل خط وکتابت کورسز کروائے جاتے ہیں ان کورسز کی تعدادتقریباً ۱۰۰ ہے،ان میں سے چندا یک کورسز سے افراد کے لئے خاص ہیں،جن کے مشمولات اس انداز کے ہیں کہ مسلمانوں کو مطالعہ کے لئے نہیں دیئے جاتے ،اکثر کورسز مسلمانوں کے لئے خاص ہیں،جن کے اسباق کی تعدادتقریباً ۱۰۰۰ ہے،اس لٹر بچر کا مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان بچوں اور بچیوں کے ذہن جس قدر متاثر ہوتے ہوں گے،اس کا انداز دلگایا جاسکتا ہے۔اس کا بڑا ہرف عام طور پر اسکول وکا لج کے لڑے ہوتے ہیں۔

# بائبل كى تقسيم:.

نو جوان مسیحی لڑکوں اورلڑ کیوں کے ذریعے گھر گھر ، بازاروں اور چورا ہوں میں بائبل کی تقسیم ایک عام می بات ہے جس کا تذکرہ آئے دن اخبارات کی زینت بنار ہتا ہے .

# بائبل كار سپا ند نس كلب:.

خط و کتابت کے کورسز کرنے والے طلباء کیلئے کارسیا نڈنس کلب قائم کئے گئے ہیں، جو کہ کورسز میں شریک طلباء سے رابطہ رکھنے کا اہم ذریعہ ہیں۔

# كلب ميگزين اور خبرنامه:.

اس میں مسیحی مشنر یوں کے مضامین اور مشنری خبریں اور علانات اور اطلاعات کے علاوہ بائبل کے عنوان پر مسلمان طلباء اور طالبات سے مقالے اور مضامین لکھوائے جاتے ہیں، حوصلہ افزائی کے لئے بھاری رقوم اور کتابیں دی جاتی ہیں۔

# ريڈيوسيثلز:.

کچھ عرصہ سے پاکستان کی سرحدوں سے کچھ فاصلہ پرسیشلز جزیرے میںایک بہت بڑاریڈ یواسمیٹر نصب ہے،اس سے دن میں مسلسل کئی گئے گھٹے پاکستانی قومی زبان(ار دو)اور دوسری علاقائی زبانوں میں بائبل کی تعلیمات نشر ہوتی ہیں ۔

# عیسائی مشنریاں جو پاکستان میں کام کرتی هیں:.

پاکستان میں ویسے تو مختف عیسائی فرقوں کے مختف کلیساؤں کی بہت میں مشر یاں کام کرتی ہیں، یہاں پر چندایک کے نام ذکر کئے جاتے ہیں''دی پیٹوگوسٹل چر چز''''پرلیس بائی ٹرین '''دی الیجیلیکل الائیز مشن (ٹی،ای،اے،ایم)''''دی الیوس ایٹ ایسوس ایٹ ٹرین چرچ (اے،آر،پی)'''دی پاکستان مشن آف انٹرنیشنل فالیان مشنز الیوس ایشن''''دی پاکستان فیلوشپ''''دی افغان مشنز الیوس ایشن''''دی چرچ آف کراکسٹ''''ورلڈوائیڈ الو نج لائیزیشن کروسیڈ''''دی انٹرس پٹلیسٹ بائبل فیلوشپ''''دی سیوتھ ڈے ایڈونٹسٹ''''دی بریدرن چرچز'''دی انٹرس کرسچین فیلوشپ''''دی میڈونایٹ سنٹرل کمیٹن' کرسچین فیلوشپ''''دی مینونایٹ سنٹرل کمیٹن' کرسچین فیلوشپ''''دی بائبل اینڈ میڈ یکل مشزی فیلوشپ''''دی مینونایٹ سنٹرل کمیٹن' کرسچین فیلوشپ '''دی کرسیڈ فیلوشپ نارکراکسٹ انٹرنیشن '''دی کویٹین سردیس''''دی کیوشپ آف الیجیلیکل پیٹسٹ چرچز اِن کنیڈا'''دی کرسچین سردیس'''دی کھردارامشن آف ڈنمارک'''بہوواہ وئینس'''سالویشن آئی ڈنمارک'''بہوواہ وئینس'''سالویشن آئی ڈنمارک'''بہوواہ وئینس'''سالویشن آئی کرنٹرہ نیٹرہ فیرہ وغیرہ و

## پاکستان کی مسیحی تقسیم :.

پاکستان کی سرکاری ، صوبائی اور اضلاعی تقسیم کے مقابل مسیحی مشنریوں نے اپنے تبلیغی مقاصد کے لئے پاکستان کو مندرجہ ذیل پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے ۔(۱) لا مورڈ الوسس (۲) ملتان ڈ الوسس (۳) کراچی ڈ الوسس (۴) حیررآ باد ڈ الوسس (۵) راولپنڈی ڈ الوسس ،ان میں سے ہر حصہ کومختلف مسیحی فرقوں اور مشنوں نے اپنی تبلیغی مساعی کے لئے مخصوص کر لیا ہے ، جن میں سے رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ قابل ذکر ہیں۔

# تبليغ كاانداز كار:.

مسیحی مشنوں کی مساعی ہمارے جمعہ کے خطبات اور مساجد کے وعظ کی طرح اپنے گر جوں کے احاطوں تک محدود نہیں ، بلکہ وہ تبلیغ کے لئے ہرممکن ذریعہ استعال کررہے ہیں مثلاً اساتذہ کے روپ میں تعلیمی اداروں کے اندراور ڈاکٹروں کے لبادہ میں ہسپتالوں کے اندر، انجینئر وں کے روپ میں اپنے ماتخوں کے اندراورسوشل ورکر بن کر کیمپول میں مسحیت کی تبلیغ اور جاسوی کے مرکز قائم کر رہے ہیں ،افسوس ہے کہ بہت سی لادینی حکومتوں نے غیرملکی مشنریوں پر پابندی عائد کر دی ہے،لیکن ہماری حکومت ان کی مساعی میں ہاتھ بٹاتی ہے۔

# مسيحي مشنريوں كي تبليغ كانتيجه : .

مسیحی مشنری کی کوششوں اوران کے ذرائع ابلاغ کا استعمال رائیگاں نہیں گیا، قیامِ پاکستان کے بعد پہلی مردم شاری 1901ء میں ہوئی ،اس وقت مسیحی آبادی ۲۳۴٬۰۰۰ تھی ،لیکن اب پاکستان میں مسیحی آبادی پندرہ لاکھ سے تجاوز کرگئی ہے۔

کسی ملک کی آبادی میں اضافہ کے اسباب تین ہوتے ہیں (۱) نقل آبادی (۲) کثر تے تو لید (۳) قبولِ مذہب بیات اریخی حقیقت ہے کہ اب تک کوئی نقلِ آبادی نہیں ہوئی ، تعدد دازواج مسلمانوں میں ہے ، مسیحی قوم میں نہیں ہے ، البذا اس ذریعہ سے بھی مسیحی آبادی میں اضافہ نہیں ہوا، تو یقینی بات ہے کہ قبولِ مذہب کے سواان کی تعداد میں اضافہ کا کوئی اور سبب نہیں ہوسکتا۔

یقی مخضرطور پرعیسائی مشنریوں کی تبلیغ کی کارگذاری،اب دیکھنا ہے کہ بیشب وروز کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ اور کن عقائد کے قبول کرنے کی مسلمانوں کودعوت دیتے ہیں؟ اور ان عقائد کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ یہاں صرف ان کا مخضرطور پرخا کہ مع تبصرہ پیش کیا جاتا ہے، بقیہ تفصیل مقدمہ کے بعد بیان کی جائیگی۔

#### مسيحي عقائد كامختصر خاكه:.

عیسائی حضرات کے بیعقا کد زیادہ مشہور ہیں (۱) تٹلیث فی التوحید اور توحید فی التوحید اور توحید فی التثلیث (۲) حضرت سے کا خدا کا بیٹا ہونا (۳) ابن اللہ یعنی حضرت سے کا خدا کا بیٹا ہونا (۴) عقیدہ کفارہ (۵) صلیب مقدس (۲) رفع اور نزولِ جسمانی \_ یعنی حضرت سے کاجسم مع الروح اور جانا پھر قرب قیامت دوبارہ زمین پر آنا،ان کے بیان سے پہلے بطور تمہید کے مسیحت کی بنیادی کتاب کا تعارف \_

#### تمهيد

اللہ تعالی نے حضرت میسے علیہ السلام پرجس کتاب کونازل فرمایا ہے اس کوانجیل کہتے ہیں، حضرت میسے علیہ السلام نے اپنی امت کوجس کتاب کی تعلیمات پر چلنے کا تھم دیا تھاوہ یہی ہے، لیکن میسے حضرات نے حضرت میسے علیہ السلام کے بعد اور بہت میں کتابوں کواس کے ساتھ شامل کرلیا ہے، جن کے مجموعے کوبائبل کہا جاتا ہے، اس کے دوجھے ہیں، پہلا حصہ غیر میسی یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اس کو عہد نامہ عتیق یا پرانا عہد نامہ کہتے ہیں کہتے ہیں اور دوسراحصہ جس کو حضرت میسے \* کے ماننے والوں نے لکھا ہے، وہ عہد جدید اور نیا عہد نامہ کہلاتا ہے۔

اس بائبل میں تحریف ہو چکی ہے ،تحریفِ لفظی بھی اور تحریفِ معنوی بھی ،تحریفِ معنوی کا مطلب بیہ ہے کہ الفاظ تو باقی رہیں گرمعنی میں تبدیلی کر دی جائے بائبل میں تحریف معنوی مسلم ہے،اس کئے کہ عہدنام قدیم کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائیوں کے بقول یہودی ان آیات کے منکر ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی پیشین گوئیاں ہیں، توعیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہود بول نے ان آیات میں تح یفِ معنوی کی ہے، یہودی بعض احکام کے دائمی ہونے کے قائل ہیں اور عیسائی ان کے منکر ہیں ،مثلاً عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کوحضرت عیسلی علیہ السلام کے بعد ختم مانتے ہیں ،الیبی آیاتِ احکامیہ میں بالاتفاق تحریف معنوی پائی جاتی ہے ،تحریف ِلفظی کامطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ اصل کتاب ہے کم کردیئے جائیں یا کچھالفاظ بڑھادیئے جائیں یاالفاظ میں ردوبدل کردیا جائے ،بائبل میں ہرشم کی تحریف لفظی واقع ہوئی ہے،جس کی واضح مثال یہ ہے کے فرقہ پروٹسٹنٹ کی ہائبل کی آیات۲۰۱۱ یا ۱۹۰۷ بین اوراس کے ابواب گیارہ سواناسی ہیں اورکل کتابیں چھیاسٹھ ہیں اور عیسائیت کے فرقہ رومن کیتھولک کی بائبل میں سات کتابیں زائد ہیں ،اوراس فرقے کی کل کتابیں ۲ سے ہیں اور ان کے ابواب ۲۲۲ ہیں اور کل آیات ۲ - ۳۵۷ یا کہ ۳۵۷ ہیں۔ اس تحریف پر دلالت کرنے والی اور بہت سی باتیں ہیں جو کہ آئندہ صفحات میں معلوم ہوجائیں گی ، ہمارامقصود بھی بائبل میں تھریف کو ثابت کرنا ہے۔

حضرت مسيح عليه السلام يرجوانجيل نازل ہوئي تھي اس ميں دوسري آساني كتابوں كي طرح تو حیدوغیرہ کی دعوت بڑے اہتمام ہے دی گئی تھی ، آج کل مسیحی حضرات جوعقا کدر کھتے ہیں اس میں ان کا ذکر بالکل نہیں تھا،لہذااب جو بائبل مسلمانوں میں کھلے عام تقسیم کیجاتی ہے، اس کا حضرت مسیح علیه السلام کی تعلیمات ہے کوئی تعلق نہیں ہے، مسیحی مشنریوں کامقصود حضرت مسے علیہ السلام کی تعلیمات کی صحیح طور برتر جمانی کرنانہیں ہے، بلکہ اصل مقصد لوگوں میں بے دینی پھیلانا ہے، کیونکہ بائبل میں جو باتیں حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور جوعقا کدمسیحی حضرات حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ر کھتے ہیں ،ان کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے ، بلکه ان سے تو حضرت مسے علیه السلام کی بے حدتو ہین ہوتی ہے، سیحی حضرات سے جب یہ بات کہی جائے تو وہ ماننے کو تیاز نہیں ہوتے بلکہ وہ یہی رٹ لگاتے ہیں کہ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہی ان عقائد کی تعلیم دی ہے، ہم اس مخضری کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام کا تعارف بائبل سے کرواتے ہیں ،جس سے آپ کو بخو بی انداز ہ ہوجائے گا کہ بائبل حضرت مسج علیہ السلام کی تعظیم کا ذریعہ ہے یا تو ہین کا ،اس کے شمن میں پیر بات بھی ثابت ہوجائیگی کہ بائبل میں مسیحیت کے عقائد کے متضاد باتیں موجود ہیں جن سے مسیحی عقائد پر خاصی ضرب پڑتی ہے اور ان کے عقائد کی دھیجکیاں آسان میں بھر کررہ جاتی ہے۔

﴿ الْبِهِ مِنْ عِقَا يُدِيرِ مِخْضِرتبِصره السمقدمه ميں پيشِ خدمت ہے ﴾

عقيده الوهيت اور عيقده تثليث كي حقيقت اور اس

# كا پس منظر:.

عقیدہ تثلیث بہ ہے کہ باپ خداہے، بیٹا خداہے،اورروح القدس خداہے،اس کے باوجود بہتنوں تین خدانہیں بلکہایک ہی خداہے، بہعقیدہ اس قدر پیچیدہ اور مبہم ہے کہ مسیحی علماء بھی اسے بھی نہیں سمجھ سکےاور نہ ہی کسی کو سمجھا سکے ہیں، کیونکہ سیحی حضرات کا کہنا ہے کہ خداتین اقانیم کا مجموعہ ہے،وہ تین اقانیم کون ہیں جن کا مجموعہ ان کے نز دیک خداہے بعض کا کہنا ہے کہ باپ (اللہ تعالیٰ) بیٹے (حضرت میٹے علیہ السلام) اور روح القدی کے مجموعے کا نام خداہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ باپ (اللہ تعالیٰ) بیٹا (حضرت میٹے علیہ السلام) اور حضرت مریم تین اقافیم ہیں جن کا مجموعہ خداہے، اور بیٹیوں ہستیاں ہمیشہ سے ساتھ ساتھ جلی آ رہی ہیں، پھران تین اقافیم میں سے ہرا یک کی انفرادی حیثیت کیا ہے؟ اور خدائے مجموع سے اس کا کیارشتہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی ایک زبردست اختلاف ہے، ایک فرقہ کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہرا یک بذات خود و سیابی خدا ہے جیسا کہ مجموعہ خدا، دوسرے فرقے کا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہرا یک الگ الگ خدا نہیں ہیں خداتو صرف ان کا خداسے ممتر ہے، تیسرے فرقہ کا کہنا ہے کہ بیتین الگ الگ خدانہیں ہیں خداتو صرف ان کا مجموعہ ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے او بیعقیدہ حضرت میسی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اگر بیعقیدہ حضرت میسی علیہ السلاام اس کی وضاحت ضرور کرتے اور اس کوالیے دلائل سے سمجھاتے کہ بیعقیدہ ان کے ذریعہ سے ہرایک کوشمچھ میں آجا تا۔

رہی ہے بات کہ یہ عقیدہ کس نے گھڑااور کیوں گھڑاتواس کی وضاحت ہے ہے کہ موجودہ تمام عقائد کابانی پولس ہے،اس کا مفصل ذکر آئندہ آئے گا، یہاں اتنا بیان کردینا کافی ہے کہ بیدایک مکار یہودی شخص تھا،اس نے اپنے آپ کوسے "کا پیروکار ظاہر کیا، حالانکہ ہے آپ علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کا اور آپ کے حوار بوں کا سخت دشمن تھا،اور اس نے بڑی ہوشیاری سے حضرت سے "کے دین کو بدل ڈالا، پیشن سب سے بڑے یہودی راہب کی بیٹی بو بیا پرعاشق تھا، بو بیانے بڑی ہوشیاری سے اس کو عیسائیوں کے خلاف استعال کیا،اس نے بو بیا کے نشے میں آ کر عیسائیوں کی عداوت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، لیکن جب بو بیا نے اس سے شادی کرنے سے انکار کردیاتو اس کواس کے انکار سے اتناصد مہ جوا کہ یہودیت سے ہی برگشتہ ہوگیا،اور اپنے علاقہ کوچھوڑ کرتین سال قدیم دیو مالائی مذا ہب اور دیگرمشرکانہ رسوم کا مطالعہ کرتار ہااور پھر آ کردشنوں سے انتقام لینے کی غرض سے بڑی

ہوشیاری سے تثلیث، کفارہ اور الوہیتِ مسیح کے عقائد وضع کئے اور شرعیتِ عیسوی کا حلیہ بگاڑ کرر کھ دیا۔

اور بی عقیدہ اس نے دوسری بت پرست اور عناصر پرست اقوام کواپنی طرف مائل کرنے کے لئے گھڑا، کیونکہ وہ ان دیو مالائی کہانیوں سے شناسا تھے، جن کی رُوسے ان کے مذاہب کی بنیاد تین اقنوم پرتھی، اہل بابل کی تثلیث کے تین اقنوم اینا، این لی، اور ای اے تھے ، رومی تثلیث جو پیر، جونوا، اور مزواپر شتمل تھی ، ہندو، بر ہما، وشنواور شیوا کی تثلیث کے قائل تھے، ایرانی پارسیوں کی تثلیث کے تین اقنوم ہر مزد، مقراور اہر من تھے، مصری تثلیث اسیرس، آسیس اور ہورس پرشامل تھی ، کلدانیہ کی تثلیث بیل سیڑن ، جو بیٹر بیل ، اور بیل چون (ایالو) پر مشتمل تھی اور پونانی زی اس، اسے نی، اور ایولوکی تثلیث کے قائل تھے۔

پولس نے اس طرح مسجوں کو گراہ کرنے اور بت پرست اقوام کوان کے عقائد کے مطابق مطمئن کرنے کے لئے ایک نئی تثلیث کا ڈھونگ رچایا، اس کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مشہور پادری ڈاکٹر میکارٹی اپنی کتاب '' ۱ اضروری سوالات ''ترجمہ ڈاکٹر آئی، یو، ناصر س۲ کا پر کھتا ہے ،' یسوع مسج کے خداا کا بیٹا ہونے کا سبب دریافت کرنا مشکل نہیں ، وہ ایسے زمانے میں پیدا ہواتھا کہ جب دنیا میں دیوتاؤں کے متعلق بناوٹی مشکل نہیں ، وہ ایسے زمانے میں پیدا ہواتھا کہ جب دنیا میں دیوتاؤں کے متعلق بناوٹی افسانوں کارواج ابھی باقی تھا اور ان دیوتاؤں کی کہانیوں نے اس قسم کے قصے مانے کے لئے لئے گول کو تیار کردیا تھا، سب غیر معمولی اشخاص جن کا بیان بت پرستوں کی کہانیوں میں موجود تھا، کسی دیوتا کے بیٹے سمجھے جاتے تھے''۔

تواس سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ عقیدہ تثلیث وغیرہ حضرت مسیح کے بعدو جود میں آیا پھر مسیحی حضرات کے نزدیک باپ سے مراداللہ تعالی کی تنہا ذات ہے،اس میں اسکی صفتِ کلام اور صفت حیات سے قطع نظر کرلی گئ ہے، یہ ذات بیٹے کے وجود کے لئے اصل کا درجہ رکھتی ہے،اور مسیحی حضرات کے نزدیک بیٹے سے مراداللہ تعالی کی صفتِ کلام ہے، کیکن یہ صفت انسانوں کی صفتِ کلام جر ہری وجود منیں ہے، کیونکہ انسانوں کی صفتِ کلام جر ہری وجود نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی صفتِ کلام جر ہری وجود نہیں رکھتی ہے، مسیحی حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی کو اسی صفت کے ذریعہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، خداکی بیصفت قدیم ہے جو کہ مسیح

بن مریم کی شکل میں صُلُول کر گئی تھی،اس وجہ سے حضرت میں کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے،۔

روح القدس سے مراد میسی حضرات کے نزدیک باپ (اللہ تعالیٰ) اور بیٹے
(حضرت میں علیہ اسلام) کی صفتِ حیات اور صفتِ محبت ہے،اس صفت کے ذریعہ خدا کی
ذات (باپ) اپنی صفتِ علم (بیٹے) سے محبت کرتی ہے،اور بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، سیہ
صفت بھی صفتِ کلام کی طرح ایک جو ہری وجود رکھتی ہے،اور قدیم ہے، تواس سے معلوم
ہوا کہ میسی حضرات کے نزدیک حضرت میں جا بتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، تو گویا خدا تھا،تو گویا خدا کے مجسم کلمہ کانام یسوع مسیح ہے۔

یہاں پرایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا گیا ہے روح القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اور حفرت میں کی جو کہ خود اللہ تعالیٰ کی صفتِ کلام ہے ،صفتِ حیات اور صفتِ محبت ہے، تو موصوف کے لئے صفت نہیں ہوتی ہے، لیکن صفت کے لئے صفت نہیں ہوتی ،اگر حضرت میں کواللہ تعالیٰ کی صفتِ کلام مان لیا جائے تو روح القدس حضرت میں کے لئے صفت نہیں بن سکتی ، کیونکہ حضرت خود صفت ہیں نہ کہ موصوف ، تو موصوف کے لئے توصفتِ حیات اور محبت (روح القدس) ثابت ہو سکتی ہے ، لیکن صفت کے لئے (حضرت میں کے لئے ) صفت کو نابت ہو سکتی ہے ، لیکن صفت کے لئے (حضرت میں کے لئے ) صفت کو نابت کرنا کسے درست ہے؟

دوسراسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت کی سیج پیدائش کے بعد خدا کے کلام کرنے کی صفت ختم ہوگئی تھی؟اگر حضرت مسیح علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کامجسم کلمہ مان لیا جائے تو مندرجہ ذیل آیت کا کیا مطلب ہے؟''جو کلام تم میراسنتے ہووہ میرانہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھجیا ہے (یوحناباب ۱۲۴ میت ۲۴)

مزید که جب حضرت مسیح کلمتر خداہیں تو حضرت مسیح کواے میرے خدا،اے میرے خدا،اے میرے خدا،اے میرے خداتو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا (انجیل متی باب ۲۷؍ آیت ۴۷) کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے والاکوئی اور ہے اور سننے والاکوئی اور ہے، اگر حضرت مسیح واقعی خدا ہیں توان کواے خدا،اے خدا کہنے کی کیا ضرورت تھی ؟ حالانکہ آپ خود خدا تھے؟اور آپ کوکسی دوسرے کی مدد کی کیوں ضرورت پڑی؟ حالانکہ آپ خود قادرِ مطلق تھے؟ جب حضرت مسیح "خود محتاج ہیں تو آپ قادر مطلق کہاں رہے؟ لہذا اس سے یہ بات

ثابت ہوتی ہے کہ آپ خدانہیں تھے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کاوہ وعظ جو پہاڑی وعظ کے نام سے مشہور ہے بہت اہم ہے، عیسائی علاء کا خیال ہے کہ اس وعظ میں مذہب عیسوی کا خلاصہ اور نچوڑ پایا جاتا ہے، لیکن اس وعظ میں حضرت مسے علیہ السلام نے اپنی خدائی کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ تثلیث جیسے بنیادی عقید کو بیان کیا اور نہ یہ تلقین موجود ہے کہ ساری انسانیت گنا ہگار ہے اور میں انسانیت کی نجات کے لئے کفارہ بننے کے لئے آیا ہوں، اس سے توبہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسائیت کے موجودہ عقا کدکا حضرت مسے علیہ سے دور کا بھی واسط نہیں۔

#### ابنيتِ مسيح:.

حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت کو ثابت کرنے کے لئے مسیحی حضرات ہمیشہ 'خدا کا بیٹا'' کی اصطلاح کو استعال کرتے ہیں ، یہ اصطلاح مسیح علیہ السلام کیلئے انا جیل میں اکثر استعال کی گئی ہے، حالا نکہ یہ اصطلاح محض استعارے کے طور پر استعال ہوئی ہے، بائبل میں تو کئی لوگوں کو شیطان کا بیٹا کہا گیا ہے، مثلاً انجیل لوقا باب ۸ راآ بیت ۱۱ میں یہوداہ اسکر یوطی کو بدعملی کی وجہ سے ابلیس کا بیٹا کہا گیا ہے، حالا نکہ وہ شیطان کا بیٹا کہلانے کے بعد بھی انسان تھا، اور انجیل یو حزاب ۸ راآ بیت ۲ میں یہود یوں کو نیک اعمال سرانجام خددیے کی بنا پر ابلیس کی اولاد کہا گیا ہے، ''تم اپنے باپ ابلیس سے ہواور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو' تو کیا بدعمل یہود کی ھی اولاد بن گئے ؟ نہیں بلکہ ہو' تو کیا بدعمل یہود کی ھی اولاد کہا گیا ، مراد بیشی کہ وہ ابلیس کی طرح بدعمل بیں، اسی طرح استعار ہا گیا تہیں ابلیس کی اولاد کہا گیا ، مراد بیشی کہ وہ ابلیس کی طرح بدعمل بیں، اسی طرح استعار ہا گیا کہا گیا ہے ، اس سے نیک لوگ انسانیت سے خارج نہیں ہوئے بلکہ انسان ہی رہے مائی طرح حضرت سے علیہ السلام بھی برگزیدہ ہونے کی بنایر خدا کے بیٹے کہلائے لیکن ھی تھا آ پ انسان ہی شے۔

### عقيده كفاره:.

اس عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ آ دم علیہ السلام نے ممنوعہ پھل کھا کر اللہ تعالیٰ کی

نافر مانی کی تھی ،اور یہ گناہ آ یے کی نسل میں منتقل ہو گیا تھا،تمام انسانیت کو گناہ سے یاک کرنے کیلئے ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی،حضرت مسے "کو چونکہ اللہ تعالی نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا،اس لئے مسیح علیہالسلام حضرت آ دم کی اولا دمیں سے نہ ہونے کی وجہ سے اس گناہ سے پاک تھے،آپ سولی پرچڑھ کر پوری انسانیت کے لئے کفارہ بن گئے، کیونکہ اللہ تعالی انسان کو ویسے تو معاف نہیں کرسکتا اس لئے کہ اگروہ ایبا کرے توبیاس کے عدل کے خلاف ہے، دوسری طرف خداوندرجیم بھی ہے تورحم کا تقاضہ پیتھا کہ انسان کو گناہ سے نجات دلائی جائے،اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو پھیجا کہ وہ سولی پرچڑھ کر گناہ کا کفارہ بن جائے۔ يه عجيب بات ہے كمسيحى عقيدے كے مطابق الله تعالى كرتم كا جذبه برسى دير بعد بیدار ہوا،اگرخدا کواپنے بندوں سے ایساہی پیارتھا،تواس نے حضرت آ دم کے غلطی کرنے کے فوراً بعد حضرت مینے کو دنیا میں کیوں نہ جیج ویا؟ حضرت مینے علیه السلام کے دنیا میں آنے سے جوانسان گناہگارفوت ہوئے ہیں ،ان کا کیاقصورتھا کہان سے پہلے حضرت مسے علیہ السلام کونہیں بھیجا گیا؟ کیامسے علیہالسلام سے ہزاروں سال قبل رخصت ہونے والے بندوں سے اللہ تعالی کو پیارنہیں تھا؟ اپنابیٹاد نیامیں بھیجنے سے پہلے خداکوس بات کا تظارتھا کہ كرورٌ ون انسانون كوجهنم كاليندهن بنا تار ہا؟ كياا سے خدا كارتم اور انصاف قرار ديا جاسكتا ہے؟ تمام انسانوں کے گناہوں کی وجہ ہے ایک بے گناہ اور معصوم انسان کو پھانسی پر چڑھانا کہاں کاانساف ہے؟ کیاعیسائی عدالتوں میں اس بات کاا ہتمام کیاجا تاہے کہ چند مجرموں کے بدلے ایک بے قصوراور بے گناہ آ دمی کوسزادے کرجیل بھیج دیاجائے؟ اوران تمام مجرموں کے بدلہ میں اس کو پھانسی پر چڑھادیا جائے ؟ کیامعاذ الله خداا تنامجبورتھا کہاہے عدل باقی رکھنے کے لئے بیٹے کو بھیجنا پڑا؟ کیا قادر مطلق خدا کفارؤ میں کے بغیرانسانوں کے گناہ معاف کرنے پر قدرت سے محروم تھا؟ محیح بات یہی ہے کہ بیسب باتیں اللہ تعالی پر جھوٹ اور افتراء ہیں،ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔

# عقيده مصبلوبيت اور عقيده صليب:.

مسیحی حضرات کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ ہمارے گناہوں کی خاطر سولی پر چڑھ گئے تھے ،جس کی وجہ سے حضرت مسیح کی وفات ہوئی تھی ،اس لئے ہم صلیب کومقد س جانتے ہیں، جو کہ ہمارے گنا ہوں سے چھٹکارا کا سبب بنی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھانی اقنوم ابن کونہیں دی گئی تھی ، بلکہ اس اقنوم ابن کے انسانی مظہر کو لیمنی حضرت میں کودی گئی تھی، جو کہ اپنی انسانی حیثیت میں خدا نہیں ہے، بلکہ ایک مخلوق ہے، اس وجہ سے میسی حضرات صلیب کے نشان (十) کو اپنے شعار کے طور پر استعال کرتے ہیں۔

پہلی بات: تو یہ ہے کہ اگر واقعی اقنوم ابن کو چانتی نہیں ملی بلکہ ظاہری جسم کو ملی ہے تو حضرت سے کے جسم کو فنا ہونا چاہئے تھا، بغیر موت کے ، حالا نکہ حضرت کو پھانسی کی وجہ سے موت آئی ہے ؟ اور اگر آپ کا جسم صرف کفارہ بننے کے لئے تیار کیا گیا تھا تو حضرت سے کو فن ہونے کے بعد بغیراس جسم کے آسان پرجانا چاہئے تھا ، اور آپ کا جسم قبر میں ہی پڑار ہتا، تا کہ یہ بات واضح ہوجاتی کہ کہ اقنوم ابن کا تعلق جسم کے ساتھ صرف سولی چڑھنے کے لئے تھا، ہمیشہ کے لئے تھا، ہمیشہ کے لئے نہیں تھا، حالا نکہ آپ بقول بائبل اسی جسم کے ساتھ آسان پر گئے میں ؟ مسیحی عقیدے کے مطابق تو اقنوم ابن کو اپنی شایانِ شان پہلے جسم کے سواسب کے سامنے او پر جانا چاہئے تھا تا کہ سب کواس مسئلہ کا پیتہ چل جاتا۔

اتنی پریشانی اور دل سوزی سے دعائیں کیوں مانگنار ہا؟ جبکہ وہ تثلیث کے تین اقوموں میں سے ایک تھا؟ پھران کی یہ دعا کیوں قبول نہ ہوئی کہ اے خدااگر ہوسکے تو یہ پیالہ مجھ سےٹل جائے اور برضاور غبت خودا پی جان جان آفریں کے سپر دکرنے کی بجائے سولی کا پھنداد کیھ کریہ واویلا کیوں شروع کیا''اور بالآخر چیختے کریہ واویلا کیوں شروع کیا''اور بالآخر چیختے چلاتے کیوں چھوڑ دیا''اور بالآخر چیختے چلاتے کیوں جان دی؟ جب اس نے اپنی رضاسے جان ہی نہیں دی تو گنا ہوں کا کفارہ کیسے بیاں گیا؟

صلیب کے نشان کے بارے میں بیوض ہے کہ ۳۱۲ء سے پہلے عیسائیوں کانشان مچھلی تھا، کیونکہ حضرت سے علیہ السلام کے حواریوں میں سے بعض مچھیرے تھے، لوگ حواریوں سے محبت کی بنائی پرمچھلی کو بطور شعار استعال کرتے تھے، ۳۱۳ء کے بعد صلیب کانشان عیسائیوں میں بطور شعار کے استعال ہونے لگا۔

# رفع اور نزولِ جسماني كاعقيده:.

عیسائیوں کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھنے کے بعد تین دن

تک زمین میں مدفون رہے پھر زندہ ہوکر آسان کی طرف چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے دائیں
جانب بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ زمین کی طرف نازل ہوں گے اور لوگوں
سے حساب و کتاب لیں گے ،مسلمانوں کاعقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں
کے ناپاک ہاتھوں سے بچا کر بغیر سولی دیئے اوپر اٹھالیا تھا ،اس وقت آپ زندہ آسان پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین کی طرف نازل ہوں گے اور عیسائیوں کو اسلام کے گروت دیں گے۔

مسلمانوں اورعیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آسان کی طرف جانے کے عقیدہ میں فرق یہ ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاعزت کے ساتھ بغیرسولی دیئے جانے کے آسان کی طرف جانا مانتے ہیں، جبکہ عیسائی حضرات سولی پرچڑھا

كرذلت كے ساتھ آسان كى طرف جانامانتے ہیں۔

امید ہے کہ قارئین کوعیسائی عقائد کا خلاصہ معلوم ہوگیا ہوگا ،تفصیل آئنداوراق میں بیان کی جائیگی۔

مقدمه ختم شد

#### مقصد

# بقولِ بائبل حضرت مسيح عليه السلام كاباپ:.

حضرت مسے علیہ السلام کوعیسائی حضرات خدا کا بیٹا کہتے ہیں ، دلیل بیددیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا الہٰذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے تو وہ اللہٰ تعالیٰ کے بیٹے ہوئے ، لیکن بائبل میں لکھا ہے''وہ بائبل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ یوسف نجار بتایا ہے ، چنا نچہ بائبل میں لکھا ہے''وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑ کے بیوع کو اندر لائے تا کہ اس کے لئے شریعت کے دستور پڑمل کریں تو اس نے اُسے اپنی گود میں لیا'' (انجیل لوقا باب ۲۸۔ تیت کے دستور پڑمل کریں تو اس نے اُسے اپنی گود میں لیا'' (انجیل لوقا باب

''اس کاباپ اوراس کی ماں ان باتوں پر جواس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے''(انجیل لوقاباب۲رآیت۳۳)۔

''جب یسوع خودتعلیم دینے لگااورتقریباً تمیں برس کا تھا (جیسا کہ سمجھا جا تا ہے ) یوسف کا بیٹا تھا'' (انجیل لوقاباب۳۸ آیت۳۳)

'' فلیس نے منتن اہل سے مل کراس سے کہا: جس کا ذکر موی نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کول گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے' (انجیل یوحناباب ارآیت ۴۵)

ملک میں بلیغ کرنے کے بعد حضرت مسے علیہ السلام اپنے علاقہ میں پہنچے اور مجزات دکھائے، لوگون نے دیکھ کرکہا'' کیا یہ بڑھئی (یوسف ناقل) کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہوداہ نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب بچھاس میں کہاں سے آیا'' (انجیل مقی باب سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب بچھاس میں کہاں سے آیا'' (انجیل مقی باب سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟

'' وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا: بیٹا! تونے کیوں ہم سے ایبا کیا؟ دیکھ تیراباپ اور میں کڑھتے ہوئے مجھے ڈھونڈتے تھے''(انجیل لوقاباب۲ رآیت ۴۸)

مٰدکورہ تمام حوالہ جات سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

#### پهلی بات:.

کہ حضرت عیسیٰ کے والد کانام یوسف بڑھئی تھا، حالا نکہ میسی حضرات کاعقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، آپ کا کوئی باپ نہیں ہے، یتح لیف کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس کے علاوہ عیسائی حضرات حضرت میسی کوخداما نتے ہیں ان کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، روح القدس ، حضرت میسی خدا ہیں ، پھر ان تینوں میں سے ہرایک مستقل طور پر خدا ہے، ندکورہ عبارت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا ردبھی ہوجا تا ہے، وہ اس طرح کہ خدا کا کوئی باپ نہیں ہے، حالا نکہ فدکورہ عبارات سے یوسف بڑھئی کا آپ کا باپ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

# دوسرى بات:.

یہ ہے کہا گر مان لیا جائے کہاللہ تعالی ،روح القدس،حضرت سیے تینوں مل کرایک خداہے تو یوسف بڑھئی انجیل کی روح سےان تینوں کا باپ ہوگا ،حالانکہ یہ بات صرح کفر ہے۔

# تیسری بات:.

یہ ہے کہ اگر مسیحی حضرات کی اس بات کو مان لیاجائے کہ عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر بچہ کا کوئی باپ نہیں ہے ، تو حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے ، تو حضرت عیسیٰ کا باپ اللہ تعالیٰ ہیں ، تو ہماراسوال میہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی دادا بھی ہو، تو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں تو حضرت عیسیٰ کا دادا کون ہے؟

# چوتهی بات:

یہ ہے کہ مسیحی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ

ے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں تو حضرت آ دم ؑ کوجو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے ؟ حالا نکہ وہ فہ کورہ اُصول کی رُ وسے اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں؟

# حضرت مسیح علیه السلام کاغیر محرم عورتوں سے

حضرت میج علیه السلام ایک دفعه ایک کنویں کے پاس تنها بیٹھے تھے کہ وہاں ایک غیراسرائیلی عورت پانی بھرنے آئی آپ نے اس سے باتیں شروع کردیں، چنانچہ انجیل میں مرقوم ہے''اتنے میں اس کے شاگرد آگئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کررہا ہے تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ یااس سے کس لئے باتیں کرتا ہے'' (انجیلِ پوحناباب ۱۸ میت کے 12)

''اور جب بیوع بیت عنیا میں شمعون کوڑھی کے گھر میں تھاتوا یک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں فیمتی عطر لے کراُس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تواس کے سرپرڈالا ،شاگر دید دیکھ خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لئے ضائع کیا گیا؟ (انجیل متی باب۲۲ رآیت ۲-۹)

'' پھریسوع فسے سے چھروز پہلے بیت عنیاہ میں آیا جہاں لعزرتھا جسے یسوع نے مُر دوں میں سے جلایا قا، وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کو کھا نا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی مگر لعزران میں سے تھا جواس کے ساتھ کھا نا کھانے بیٹھے تھے، پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کریسوع کے پاؤں پرڈالا ،اورا پنے بالوں سے اس کے پاؤں پوڈالا ،اورا پنے بالوں سے اس کے پاؤں پو تخھے اور گھر عطر کی خوشبوسے مہک گیا، مگراس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہوداہ اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا: یہ عطر تین سودینار میں بچ کرغریبوں کو کیوں نہ دیا گیا'' (انجیل یوحنا باب ۱۲ سر آیت ا- ۵)

مذکورہ بالاحوالوں میں سے پہلے حوالہ میں آپ علیہ السلام کاغیراسرائیلی عورت سے باتیں کرنا شریعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ آپ کواس عورت کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کے شاگردوں نے تعجب اور حیرانگی کااظہار کیاہے ،اگرغیرمحرم عورت سے باتیں کرنا شریعت میں جائز ہوتا تو آپ کے شاگرداسس پر جیرانگی کا اظہار نہ كرتے ،اسى طرح دوسرے اور تيسرے حواله ميں عورتوں كا آپ كے سر پراور ياؤں پرعطر ڈالنا بھی عجیب بات ہے، پھرعورت کااپنے بالوں سے آپ کے یاؤں یو نچھنااس سے بھی زیادہ عجیب ہے،اس لئے کہ غیرمحرم عورت سے اس کے بالوں کے ذریعہ پاؤں صاف کروانا ،ایک عام شریف آ دمی بھی گوراہ نہیں کر تا تواس کا م کووقت کابنی کیسے گوارہ کرسکتا ہے؟اگراس کونعوذ باللہ صحیح مان لیا جائے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا تاثر قائم ہوگا؟ میرائسیمی برادری سے ایک منصفانہ سوال ہے کہ کیاوہ مذکورہ کاموں کی نبت این طرف کرنا پند کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہوہ مذکورہ کاموں کی نبت اپنی طرف کرنامناسب نہیں سمجھیں گے ،توایسے کاموں کی نسبت ایک برگزیدہ رسول کی طرف کیوں درست مجھی جاتی ہے؟

دوسراید کہ اتنی زیادہ مقدار میں آپ کے او پرعطرڈ الا جانا بھی اس واقعہ کے من گھڑت ہونے پردلالت کرتا ہے، اس لئے کہ ہرانسان جانتا ہے کہ عطر سے مقصود اپنے بدن میں خوشبو پیدا کرنا ہوتا ہے اوخوشبو کیلئے چند قطر سے ہی کافی ہوتے ہیں، چند قطروں سے زیادہ ایک ہی وقت میں عطراستعال کرنا فضول خرچی ہے، فضول خرچی کوایک اللہ تعالی کا برگزیدہ شخص پیند نہیں کرسکتا۔

# حضرت مسیح علیه السلام کاو الده کے ساتھ سلوک:. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تعظیم و تکریم کے متعلق حضرت سے علیہ السلام نے خود فر مایا تھا'' کیونکہ موسیٰ نے فر مایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت

کرنااور جوکوئی باپ یامال کوبُرا کہے وہ ضرورجان سے ماراجائے''(انجیل مرض باب سرآیت ۱۰)

انجیل سے یہ بات نابت ہوتی ہے کہ جب آپ نے لوگوں کواپنے دین کی دعوت دینی شروع کی تو آپ کی والدہ آپ کے پاس دومرتبہ ملنے کے لئے آئی لیکن دونوں بار حضرت میں علیہ السلام کارویہ اس کے ساتھ اچھانہیں تھا، چنا نچہ انجیل میں مرقوم ہے'' جب وہ بھیڑستے یہ کہہ رہاتھا کہ اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے میں نے اس سے کہا: دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں ،اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا: کون ہے میری ماں اور میرے بھائی میرے بھائی ؟ اور اپنے شاگر دوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا: دیکھ و میری ماں اور میرے بھائی ہیں ، کیونکہ جوکوئی میرے آسانی باپ کی مرضی پر چلے و ہی میر ابھائی اور میری بہن اور ماں ہے'' (انجیل متی باب ۱۲ را تیت ۲۹ – ۵۰)

اسی طرح دوسری عبگہ مرقوم ہے'' پھر تیسر ہے دن قانای گلیل میں ایک شادی میں دعوت تھی تو یسوع کی ماں وہاں تھی اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب ئے ہو پھی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہان کے پاس ئے نہیں رہی، یسوع نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ؟ ابھی میر اوقت نہیں آیا'' (انجیلِ یعوناباب ۲ مرآ بیت ۱- ۲۲)

مذکورہ دونوں حوالوں میں غور کیجئے کہ دونوں مرتبہ حضرت میں کا پنی والدہ کے ساتھ رویہ چھانہیں تھا ،توانجیل مرقس کے باب ے/آیت ۱۰میں آپ نے خود ہی فر مایا تھا کہ جوکوئی ماں پاباپ کوبُرا کیے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔

اس آیت کی اور مذکورہ دونوں حوالوں کی آیات کی صدافت کواگر تسلیم کرلیا جائے تو حضرت مسیح انجیل کے بیان کے مطابق معاذ اللہ خود جان سے مارے جانے کے قابل ہیں، ایک عام آدمی جب کسی کوکوئی نصیحت کرتا ہے تواس پرخود بھی عمل کرتا ہے، یہ کسے ہوسکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو تو ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کی نصیحت کی ہولیکن خود اس نصیحت پر عمل نہ کیا ہو؟

# آگ، جنگ اور تلخ بیانی:.

انجیل میں مرقوم ہے'' میں زمین پرآگ کر بڑھکانے آیا ہوں اور اگرلگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا؟ لیکن مجھے ایک بہت ہی تو میں کیا ہی خوش ہوتا؟ لیکن مجھے ایک بہت ہی تنگ رہوں گا، کیا تم مگا کرتے ہو کہ میں زمین پرصلح کرانے آیا ہُوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جُدائی کرانے ، کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آدمی آپیں میں مخالفت رکھیں گے، دوسے تین اور تین سے دو، باپ میٹے سے خالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے ، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ، ساس بہوسے اور بہوساس سے '۔

(انجيل يُوقاباب١٦ آيت٧٩-٥٣)

دوسری جگه مرقوم ہے''اے ریا کارفقہ یو اور فریسیو! (سات بارناقل ) (انجیل متی باب ۲۳ میں مقوم ہے''اے ریا کارفقہ یو اور فریسیو! (سات بارناقل ) (انجیل متی باب ۲۳ میں ۲۳ میں ۲۳ میں ۱۳۵ میں ۲۳ میں استوالوں میں (انجیل متی باب ۲۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳۳ میں دوالوں میں حضرت مسے علیہ السلام کی طرف ایسی با تیں منسوب کی گئی ہیں ، جوایک عام انسان بھی اپنے کلام میں استعال نہیں کرتا ، یقینی بات ہے کہ ایسے نازیباالفاظ سے حضرت مسے علیہ السلام نے کبھی بھی کلام نہیں فر مایا ہوگا ، دوسری بات بیہ ہے کہ ابنیاء کا مقصد لوگوں میں اتحاد اور محبت اور حسنِ سلوک کی فضاء قائم کرنا ہوتا ہے ، ان کو آپس میں لڑا نا اور جنگ کی آگ بڑھکانا نہیں ہوتا ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسی باتوں کومنسوب کرنا تحریف کی کھلی اور واضح دلیل ہے۔

# حضرت عیسیٰ علیه السلام یُوحناکی گرفتاری کر وقت

#### فرار:.

میں مرقوم ہے'' جب اس نے سُنا کہ یُوحنا پکڑوا دیا گیاہے تو گلیل کوروانہ ہوااور ناصرہ کوچھوڑ کر کفرنحوم میں جابسا، جوجھیل کے کنارے زبو بون اور نفتالی کی سرحد پرہے۔(انجیل متی باپ ۴ یت ۱۲-۱۳)

دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت بوحنا (یجیٰ) علیہ السلام کوشہید کر دیا گیا، توجب اس کے شاگردوں نے حضرت مسٹے کو حضرت بوحنا کے انتقال کی خبر دی تو حضرت وہاں سے کسی اور و مریان جگہ کی طرح فرار ہوگئے، چنا نچے مرقوم ہے''اور اس کے شاگردوں نے آکر لاش اٹھائی اور اُسے فن کر دیا اور جا کر بیوع کو خبر دی، جب بیوع نے بیسنا تو وہاں سے کشتی پرالگ کسی و مریان جگہ کوروا نہ ہوا۔ (انجیل متی باب ۱۳ سے ۱۳۰۱)

''ان یا توں کے بعد یسوع گلیل میں پھر تار ہا کیونکہ یہودیہ میں پھر تانہ تھااس لئے کہ یہودی اس کے قبل کی فکر میں تھے۔(انجیل یُوحنابابے کآبیت।)

فدکورہ عبارات سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب حضرت یوحنا ( کیجیٰ) کوشیہد کر دیا گیا تو حضرت عیسیٰ کلیل کوچھوڑ کر فرار ہو گئے ،اور موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے علاقہ میں واپس نہیں آتے تھے،اس بات کے من گھڑ ت اور تحریف شدہ ہونے پراتی بات کافی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے مقرب بندے موت سے نہیں ڈرتے بلکہ اُن کواس بات کا لیقین ہوتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔

# موت کاڈراور بے چینی:

حضرت یوحنا (یجیل) کے قبل ہونے کے بعد حضرت مینے کو ہروفت موت کا ڈراور بے چینی ہی گئی رہتی تھی کہ کہیں بہودی مجھے بھی آ کرقل نہ کردیں، چنانچہ انجیل میں مرقوم ہے ''اس وقت یسوع ان کے ساتھ ستمنی نامی ایک جگہ میں آ یا اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھے رہنا ، جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں ، اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کوساتھ لے کرغمگین اور بے قرار ہونے لگا ، اس وقت اس نے اُن سے کہا میری جان نہایت ممگین ہے ، یہاں تھم رواور میرے ساتھ جا گئے رہو، پھر ذرا آ گے بڑھا اور منہ کے بل گر کریوں دُعاکی کہ اے میرے باپ! اگر ہوسے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے ، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو، پھر

شاگردوں کے پاس آ کران کوسوتے پایا اور پُطرس سے کہا: کیاتم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جا گواور دعا کروتا کہ آ زمائش میں نہ پڑو، رُوح تومستعد ہے مگرجسم کمزور ہے، پھر دوبارہ اس نے جاکریوں دعا کی کہ'اے میرے باپ!اگریدمیرے پیئے بغیز ہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو،اورآ کرانہیں پھرسوتے یایا کیونکہ ان کی آ تکھیں نیندسے بھری تھیں اوران کوچھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھروہی بات کہہ کر تیسری باردُ عا کی ،تب شا گردوں کے یاس آ کراُن سے کہااب سوتے رہواور آرام کرو۔ (انجیل متی باب۲۲ آیت ۴۵،۳۷)۔ اس سلسلہ میں انجیل لوقا کے پھھ مزیدالفاظ درج ذیل ہیں''اورآ سمان سے ایک فرشته اس کودکھائی دیا، وہ اُسے تقویت دیتا تھا، پھروہ سخت پریشانی میں مبتلا ہوکراور بھی دلسوزی ہے دُ عاکر نے لگااوراس کا پسینہ گو یاخون کی بڑی بڑی بُوندیں ہوکرز مین پرٹیکتا تھا۔ (انجیل متی باب۲۲ آیت ۴۴،۴۳ )اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا گیاہے'' تیسری پہر کے قریب بیوع نے بڑی آ واز سے چلا کرکہا:''ایلسی ایسلی الماسبقتني "ليني المرير فدا! المرير فدا! تون مجھ كيون چهور ديا (انجيل متى باب ٢٧ آيت ٢٨) اس كے بعد لكھاہے" يبوع نے چربوى آوازسے چلاكرجان ديدي ـ (انجيلِ متى باب ٢٥ آيت ٥٠)

مذکورہ عبارات میں بہت می باتیں قابلِ غور ہیں ، پہلی یہ کہ حضرت سے علیہ السلام نے انجیل میں دوسری جگہ یول فر مایا ہے 'اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا: اے استاد! ہم جھے سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں ،اس نے جواب دے کراُن سے کہا: اس زمانہ کے بُر ہے اور زنا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں مگریوناہ (یونس ، ناقل ) نبی کے نشان کے بواکوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا ، کیونکہ جیسے یوناہ تین رات دن جھلی کے پیٹ میں رہاویسے ہی این آ دم (مسیح ، ناقل ) تین رات دن میں کے اندر ہے گا۔ (انجیل متی باسا آ ہیت ۴۵، سے ۱۳۰۸)

دوسری جگہ حضرت میں فرماتے ہیں'' دیکھوہم بروشکیم کوجاتے ہیں اور ابن آ دم م سردار کا ہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قبل کا حکم دیں گے اور اُسے غیرقوموں کےحوالہ کریں گے تا کہ وہ اُسے ٹھٹھوں میں اُڑا نمیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں اور تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ (انجیلِ متی باب۲۴ میت ۱۹،۱۸)

اب یہاں دوسری قابلِ غور بات یہ ہے کہ جب انجیلِ متی کے باب۱۱۲ یت ۱۹،۱۸ اور باب ۲۰ آیت ۱۹،۱۸ میں حضرت سے نے اسیخ تل ہونے اور تین رات دن زمین کے اندرر ہنے کے بعد زندہ ہونے کو اپناایک بہت بڑا معجز ہ اور نشان قرار دیا ہے تو دیکھنا یہ ہے كها گرىيايك نشان اورمجزه تھااور بينشان اورمجز ه حضرت مي كى صداقت كى دليل تھى اوراس کا ہونا یقینی اور اٹل تھا تو پھر حضرت مسیح اس کے خوف سے کا نیتے کیوں رہے؟ اور شاگر دوں کوکیوں جگا جگا کر دعاکے لئے کہتے رہے؟ اور منہ کے بل گر کر اللہ تعالیٰ سے یہ اِلتجا کیوں كرتے رہے" كەا بے ميرے باپ اگر ہو سكة توبير پياله مجھ سے لُل جائے؟ آسان سے ايك فرشته أسے اس حالت میں دیکھ کراس کوتسلّی اورتقویت کیوں دیتار ہا؟ حضرت میے کاپسینہ اللّٰد تعالیٰ کے ہاں دعاکے وقت خون کی طرح بڑی بڑی بوندیں ہوکرزمین پر کیوں ٹیکتار ہا؟ اور صلیب بر مایوں ہوکر کیوں یکارا کھے کہ اے میرے خدا،اے میرے خدا! تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر فریسیوں اور فقیموں کواپنے نشان اور معجزے کی صدافت بتائے بغیر کیوں ہمیشہ کے لئے آسان پر چلے گئے؟ حالانکہ جاہے بیتھا کہ جی اٹھنے کے بعد آپ ہر جگہ چہنچتے اور لوگوں کواپنی صدافت کانشان بتلاتے اور انہیں اپنے دین کی طرف دعوت دیتے مگر انجیل کے بیان کے مطابق آپ کا بھیس بدلنااور چوری چھے شاگردوں سے ملنا اور آسان کی طرف بھاگ جانااس بات پردلالت کرتاہے کہ آپ کو جبراً صلیب کی طرف لے جایا گیا۔

# حضرت مسيح عليه السلام كي ظاهري توهين:

حضرت مسیم کومعلوب ہونے سے پہلے روحانی اذیت اورغم اور بے قراری کے علاوہ ظاہری تو بین کاسامنا بھی انجیل کے بیان کے مطابق بہت زیادہ کرنا پڑا، چنا نچہ جب آپ کو گرفتار کر کے سردار کا ہن کے پاس لے گئے اور آپ نے بقول انجیل سردار کا ہن کے سامنے خلافِ شریعت جواب دیا تواس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا او اُس کو مگئے مارے

اور بعض نے طمانیچ مار کر کہا:اے مسیح مہمیں نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا؟ (الجیلِ متی باب۳۳ آیت ۲۸،۶۷)، (انجیلِ مرقس باب۱۴ آیت ۲۵)

دوسری جگه مرقوم ہے''جب صبح ہوئی توسب سردار کا ہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مارڈ الیں ،اور اُسے باندھ کرلے گئے اور پیلاطُس حاکم کے حوالہ کیا''(انجیل متی باب ۲۵ آیت ۲۱)

اس کے آ گے انجیل میں مرقوم ہے''اس پراس نے براَبا کواُن کی خاطر چھوڑ دیااور یئوع کے کوڑے لگوا کرحوالہ کہا کہ مصلوب ہو۔ (انجیل متی باب ۲۷ آیت ۲۷)

''اس پر حاکم کے سپاہی نے بیوع کوقلعہ میں لے جاکر ساری بلٹن اُس کے گردجمع کی اور اس کے کیڑے بناکراس کے مربی چوغہ پہنایا اور کا نٹوں کا تاج بناکراس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈ ااس کے داہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹے ٹیک کرائے مصطحول میں اڑانے گئے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ! آ داب: اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈ الے کر اُس کے سرپر مارنے گئے اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوغہ کواس پر سے اُتار کر پھرائسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے''(انجیل متی باب کا آیت کا آیک کا آیت کا آیت

اس کے پھھ آگے مرقوم ہے' اور انہوں نے اسے مصلوب کیا ور اس کے کپڑے قرعہ ڈال کر بانٹ لئے اور وہاں بیٹھ کراس کی نگہبانی کرنیں گے اور اس کا الزام لکھ کراس کے سر سے اُوپر لگادیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے، اس وقت اس کے ساتھ دوڈ اکو مصلوب ہوئے ایک دہنے اور ایک بائیں اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے تھے اور کہتے تھے دار کہتے تھے دار کہتے تھے دالے بائیں اور راہ چانہ والے باور تین دن میں بنانے والے بائی تئیں کہتے تھے دالے بائے تئیں کہتے تھے اور بزرگوں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پرسے اُتر آ، اسی طرح سردار کا بمن بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر شیٹھ سے کہتے تھے : اس نے اور وں کو بچایا اپنے تئیں نہیں بچا سکا یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے ، اب صلیب پرسے اتر آئے تو ہم اس پرائیان لائیں ، اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگروہ اسے چا ہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں ،

اسی طرح ڈاکوبھی جواس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پرلعن طعن کرتے تھے۔ (انجیل متی باب ۲۲ آیت ۴۲،۳۵)

فدکورہ بالاعبارات میں بہت ہی باتیں قابلِ غور ہیں ، پہلی بات توبہ ہے کہ سیمی حضرات میں علیہ السلام کے بارے میں خدااور خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ،اگر عیسی علیہ السلام واقعی خدا ہیں تو حضرت سی کے منہ پرتھو کنے اور مُلّے مار نے اور طمانچے مار نے کی نسبت کرنا گتی بڑی خدا کی تو ہین ہے ، کیا حضرت میں علیہ السلام خدا ہونے کی وجہ سے اس پر بات پر قادر نہیں تھے کہ اپنے منہ پرتھو کنے والوں اور مُلّے مار نے والوں اور طمانچے مار نے والوں کوفور اُہلاک کردیتے ؟ تا کہ یہودیوں کواس بات کا یقین ہوجا تا کہ آپ واقعی خدا ہیں؟ وہ یہودی جنہوں نے آپ کواذیت نہیں دی اور آپ پرایمان بھی نہیں لائے وہ اذیت دینے والوں کا انجام دیکھ کر آپ پرایمان سے آ

دوسری قابلِ غور بات یہ ہے کہ اگر حضرت مسے علیہ السلام کواللہ کا بیٹا ما ناجائے تو کیااللہ تعالیٰ میں مسیحی حضرات سے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کم غیرت ہے کہ سیحی برادری کے کسی فرد کے بیٹے کواگر کوئی اس کا مخالف کوئی چھوٹی سی اذبیت اور تکلیف دے تواس بچ کا مسیحی باپ اور پوری مسیحی برادری آسمان سر پراٹھا لیتے ہیں اور کسی قسم کی ہنگا مہ رائی سے گریز نہیں کرتے ؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کواس کے دشمن ہر طرح کی تکلیف پہنچا کیں اور اللہ تعالیٰ ان کومعاف کردے ؟ بیاللہ تعالیٰ کی گئی بڑی تو ہین ہے؟ اور سیحی برادری اس تو ہین کوقبول کیے ہوئے ہے، اس کی وجہ سے ان کے کان پر جوں تک نہیں ریٹی ؟ کیاا گر حضرت مسیح واقعی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا خود خدا ہیں تو وہ اپنی طرف لعن طعن کرے تو وہ برداشت کر سکتے ہیں ؟ ایک عام برداشت کر سکتے ہیں ؟ ایک عام برداشت کر سکتے ہیں ؟ ایک عام برداشت کر سکتا ہے ؟ کیا واقعی اگر یہ بات (اگر تو خدا کا ہیٹا ہے تو صلیب پر سے اُتر آ ، اس نے اوروں کو بچایا اور اپنے آپ کونہ بچاسکا ، بیتو اسرائیل کا بادشاہ ہوتی اور حضرت مسیح خدا ہوتے اوروں کو بچایا اور اپنے آپ کونہ بچاسکا ، بیتو اسرائیل کا بادشاہ ہوتی اور حضرت مسیح خدا ہوتے تو ہم اس پر ایمان لائیں ) یہود یوں نے حضرت مسیح کو کہی ہوتی اور حضرت مسیح خدا ہوتے تو ہم اس پر ایمان لائیں ) یہود یوں نے حضرت مسیح کو کہی ہوتی اور حضرت مسیح خدا ہوتے تو ہم اس پر ایمان لائیں ) یہود یوں نے حضرت مسیح کو کہی ہوتی اور حضرت مسیح خدا ہوتے تو ہم اس پر ایمان لائیں ) یہود یوں نے حضرت مسیح کو کہی ہوتی اور حضرت مسیح خدا ہوتے

یا خدا کے بیٹے ہوتے توصلیب پرسے ان کے کہنے پراتر نہ آتے؟ تا کہ سارے کے سارے موجود یہودی ایمان لے آتے؟ یہودیوں کے شخصہ کرنے پر بھی حضرت مسیح کا صلیب سے نیچ نہ آنا حضرت کے خدانہ ہونے پر کتنی واضح دلیل ہے۔

ندکورہ عبارات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت میں کوزبردسی سولی دی گئھی ، آپ سولی پر چڑنے پر راضی نہ تھے، اگر آپ راضی ہوتے تو سولی پر چلا چلا کر جان نہ دیتے بلکہ بہت ہی اطمینان سے بخوش اس کو قبول کر لیتے ، تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ خدا ہونے کے باوجوداینے آپ کوئیس بچا سکے تو اوروں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔

ندکورہ تمام سوالات ایسے ہیں کہ جونا قابلِ حل ہیں ، یہ تمام سوالات مسیحی حضرات کے حضرت مسیح کے بارے میں عقیدہ مصلوبیت رکھنے کی وجہ سے ابھرتے ہیں، جس کی بنیاد انجیل میں تحریف ہے ، بنیف ہے ، بنین بات ہے کہ حضرت مسیح کو ندکورہ تو ہیں آئمیز الفاظ کسی نے بیس کے ہوں گے، بلکہ یہ تمام الفاظ اور باتیں بعد میں انجیل میں تحریف کر کے داخل کردی گئی ہیں ، مسلمانوں اور مسیح یوں میں یہی فرق ہے کہ مسیحی حضرات حضرت مسیح کو عزت کے ساتھ آسان کی طرف جاناہا نے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا توبیع قدیدہ ہے کہ جب یہودویوں نے حضرت مسیح کو طرف جاناہا نے اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالی نے آپ کو زندہ آسان پر باعزت بلالیا تھا، جس کی صلحتیں انشاء اللہ کسی اور وقت میں بیان کی جائیگی۔

# حضرت مسيح كا بائبل كى رُوسے مَلُعون هونا: .

تورات میں ایک جگہ مرقوم ہے''اورا گرکسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوجس سے اس کا قتل واجب ہواور تواسے ماکر درخت سے ٹانگ دے، تواس کی لاش رات بھر درخت پرٹئی نہ رہے بلکہ تواسی دن اُسے دفن کر دینا کیونکہ جسے بھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے تانہ ہوکہ تواس ملک کونا پاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کومیراث کے طور پر دیتا ہے۔ (استثناباب 17 سے سے کہ دو ہمارے لئے لعنتی بنااس نے ہمیں مول لیکر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پرلٹکایا گیا وہ لعنتی مول لیکر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پرلٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ (گلتوں باب ۳ آ بیت ۱۲)

یہاں پرقابلِ غور بات یہ ہے کہ سیحی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت میے علیہ السلام کوبھی پھانی دی گئی تھی جسیا کہ انجیل کی مفصل عبارتیں گزر چکی ہیں تواب اگراس بات کودرست مان لیا جائے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ العیاذ باللہ حضرت میے بھی ازروئے تورات ملعون گھر یں گے،اس مصلوبیت کے عقید کے کوشلیم کر لینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت میے علیہ السلام اپنے دعویٰ نبوت میں سیچنہیں تھے (نعو ذُ باللہ مِنُ ذالک) کیونکہ نبوت کا پاکیزہ منصب لعنتی شخص کونہیں بلکہ بندگان خدا کواور معصوم ہستیوں کوماتا ہے، تو یہاں نبوت کا پاکیزہ منصب لعنتی شخص کونہیں بلکہ بندگان خدا کواور معصوم ہستیوں کوماتا ہے، تو یہاں پر دوراستے ہیں (۱) ایک بید کہ حضرت سے علیہ السلام کولعنت کے طوق سے بچانے کے لئے غیر مصلوب مانا جائے، (۲) دوسرا یہ کہ حضرت میے کونعوذ باللہ لعنت کا طوق گلے میں ڈالئے گئی گئی مصلوب مانا جائے، (۲) دوسرا یہ کہ حضرات کواختیار ہے، جس کو چاہیں اپنے لئے پیند کے لئے مصلوب مانا جائے، اب مسیحی حضرات کواختیار ہے، جس کو چاہیں اپنے لئے پیند

حضرت مسیح کی وه پیشینگوئیاں جو پوری نه هوئیں:

## پهلى پىشىنگوئى:.

ایک دفعہ آپ نے اپنے شاگردوں اور دوسرے لوگوں کو جوساتھ تھے ارشاد فرمایا'' میں تم سے بھے کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں اُن میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کوقدرت کیساتھ آیا ہوانہ دیکھ لیس موت کامزہ ہرگزنہ چکھیں گے۔(انجیل مرض باب 9 آیت ۱)

دوسری جگدارشادہے'' کیونکہ ابن آ دم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا،اس وقت ہرایک کواس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا، میں تم سے سے کہ انہا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں اُن میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آ دم کواس کی بادشاہی میں آئے ہوئے نہ دیکھ لیس گے،موت کا مزہ ہرگزنہ چھیں گے۔(انجیلِ متی باب ۱۲۸ مطبوعہ 1909ء)

ایک اور جگہ حضرت مسیح " کاارشاد ہے' میں تم سے پچ کہتا ہوں کہتم اسرائیل کے

سب شهرول میں نه پھرسکو گے کہ ابنِ آ دمٌ آ جائے گا۔ (انجیلِ متی باب ۱۰ آیت ۲۳،مطبوعہ <u>1989ء) کیکن اردوتر جمیر ۸۴۲ء کی طبع میں بی</u>آیت اس طرح ہے'' میںتم سے بیچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کی بستیوں میں دروبست نہ پھرو گے جب تک کہ ابن آ دم نہ آئے۔(ایضا) م*ذکورہ تمام عبارات میں صاف اقر ارکیا گیاہے کہ وہاں کھڑے ہوئے بعض لوگوں* کی زندگی میں ہی نزول مسیح ہوجائے گا اور بیوعدہ حواریوں کی زندگی میں ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہاں کھڑے تمام لوگ اور حواری فوت ہو گئے ہیں اور دوبارہ حضرت میں علیہالسلام کا نزول نہیں ہوا،جس سے اس پیشنگو ئی کاحبھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے،اس سے بیرشبہ نہیں ہونا چاہے کہ حضرت مسے کوہم اس پیشکوئی کے بورانہ ہونے کی وجہ سے جھوٹا سمجھتے ہیں، بلکہ اس پیشینگوئی کو یہاں ذکر کر کے ہمار مقصد انجیل کے تحریف شہدہ ہونے کو ثابت کرناہے، ہم یہ بھے ہیں کہ انجیل میں تح یف کر کے بیہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، جن کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے،اگراس پیشینگوئی کواور دوسری پیشینگو ئیوں کوجن کو بعد میں ذکر کیا جائے گا ،حضرت کی پیشینگوئیاں تسلیم کرلیا جائے تواس سے معاذاللہ حضرت مسيحً كا حجوثا ہونامعلوم ہوتا ہے اور جھوٹا نبی نہیں ہوسکتا ، چہ جائے كه وہ خدا یا خدا كابیٹا ہو۔

# دوسرى پيشينگوئي : .

حضرت مریم "کوفرشتہ نے یہ پیشینگوئی کی''فرشتہ نے اس سے کہا:اے مریم خوف نہ کرکیوں کہ خدا کی طرف سے تھھ پرفضل ہواہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا،اس کا نام یسوع رکھنا،وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا وندخدااس کے باپ دادد کا تخت اُسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھر انے پرابدتک بادشاہی کرے گا،اور اس کی بادشاہی کا آخرنہ ہوگا۔ (انجیلِ لوقابابِ آآیت اِس تاسس)

ندکورہ عبارت میں حضرت کے متعلق یہ پیشینگوئی کی گئی ہے کہ حضرت مسے کو حضرت داؤڈ کی بادشاہت وراثت میں ملے گی اور حضرت مسے " یعقوب کے گھرانے پر ہمیشہ ہمیشہ بادشاہی کریں گے ،لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسے " کوہمیشہ کے لئے بادشاہت ملنا تو در کنار چند دن بھی بادشا ہت نصیب نہ ہوئی ،اس پیشینگوئی کا پورانہ ہوناانجیل میں تحریف کی واضح دلیل ہے۔

#### تیسری پیشینگوئی: .

اس عبارت سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورج کا تاریک ہونا، جاندکا بے نور ہونا، آسانی قوتوں کا ہلایا جانا وغیرہ وغیرہ بیسب کام اسی نسل کی موجودگی میں واقع ہونے تھے اور یہ پیشینگوئی بہت زیادہ زوروشور سے کی گئی ہے کیکن وہ نسل اس کے انتظار میں ہی ختم ہوگئی اور مذکورہ کام وجود میں نہ آئے۔

# چوتهي پيشينگوئي:.

تین رات دن کے بعد جی اٹھنا:۔''اس پربعض فقیہوں اور فریسوں نے جواب میں اس سے کہا:اےاستاد! ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں،اس نے جواب دیکران سے کہا:اس زمانہ کے بُر ےاور زنا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں گریوناہ (یونس، ناقل) نبی کے نشان کے بواکوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے بوناہ تین رات دن مجھلی کے پیٹ میں رہاویسے ہی ابن آ دم تین رات دن زمین کے اندررہے گا۔ (انجیل متی باب پیٹ میں رہاویسے ہی ابن آ دم تین رات دن زمین کے اندررہے گا۔ (انجیل متی باب ۱۲ بیت ۲۸،۳۸) دوسری جگہ حضرت میں کا ارشاد ہے'' پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا: تو جوان کا موں کو کرتا ہے، ہمیں کون سانشان دکھا تا ہے؟ لیسوع نے جواب میں اُن سے کہااس مقدس کوڈ ھا دوتو میں اُسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا، یہودیوں نے کہا: چھیا لیس برس میں یہ مقدس کا بابت کہا تھا، پس جب وہ مُر دول میں سے جی اٹھاتواس کے شاگر دوں میں سے جی اٹھاتواس کے شاگر دوں

کویادآ یا کہ اس نے بیکہا تھا اور انہوں نے کتاب مقد س اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ (انجیل یُو حناباب ۲ آیت ۲۲،۱۸) اس پیشینگوئی کوایک اور جگہ اس طرح بیان کیا گیا'' اور پر وشلیم جاتے ہوئے یسوع بارہ شاگر دوں کوالگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا: دیکھوہم پر وشلیم جاتے ہیں اور اور ابن آ دمِّ سردار کا ہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اُسے قتل کا حکم دیں گے اور اُسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تا کہ وہ اُسے شخصوں میں اُڑا نیں اور کوڑیں ماریں اور مصلوب کریں اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ (انجیل متی باب ۲۰ تیت ۲۳،۳۳۲)

ان عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں سے سب حواریوں ،اپنے مریدوں اور کا ہنوں ،فریسیوں اور صدوقیوں کے سامنے کہاتھا کہ میں قتل کردیا جاؤں گا ،اور تین رات دن زمین کے اندر مرار ہوں گا پھر بروشلیم جاتے ہوئے بارہ حواریوں کو بھی اس بات کی الگ لے جاکر دوبارہ خبر دی تھی کہ میں تین رات دن زمین میں دفن رہنے کے بعد زندہ ہوجاؤں گا ،اور یہ بات اتنی شہرت یا گئی کہ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ حضرت میں نے تین رات دن گا ،اور یہ بات اتنی شہرت یا گئی کہ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ حضرت میں خود میں دن کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں فرمایا تھا '' چنا نچہ انجیل میں مرقوم ہے '' دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کا ہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہوکر کہا: خداونہ ہمیں یاد ہے کہا س دھو کے باز نے جیتے جی کہا تھا ، میں تین دن کے بعد جی اُٹھوں گا ۔ (انجی متی بابے کا آیت ۲۲ سے ۲۲ سے ۲۲ سے ۲۲ سے کا کھوں

اب اس بیشینگوئی کی طرف آیئے ،آپ نے فرمایاتھا کہ میں تین رات دن مَرَ ارَ ہوںگا، یہاں پر بہت ی با تیں قابلِ غور ہیں۔

پہلی بات میہ کہ آپ کو آنجیل کی رُوسے تین رات دن تک مرے رہنا تھا، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام تین رات دن مجھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ (یوناہ باب آآیت کا)اور انا جیل اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ کو جمعہ کے دن سُو کی پرلٹکایا گیا تھا پھر کوئی تین گھٹے بعد آپ کا جسم آپ کے ایک خیرخواہ رئیس کے حوالہ کر دیا گیا تھا، اس نے آپ کی تدفین کی تھی، اب ہونا تو یہ چاہے تھا کہ آپ کو جمعہ کے دن سے تین دن اور تین را تیں مرے رہتے الیکن یہ

بات دووجوہ کی بناء پر غلط معلوم ہوتی ہے ۔

### پهلي <u>و جه: .</u>

جناب میں میں دن تین دات کی بجائے صرف ایک دن اور دورات زمین کے اندر مدفون رہے تھے، چنانچہ پولس اور شواز جیسے بعض میسی علماء نے اس جگہ انصاف کے نقاضوں کو محوظ رکھتے ہوئے، یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ سے علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ متی نے ایخ اندازے سے یہ نفییر میں گئے تول کے ساتھ خلط ملط کردی ہے، در حقیقت میں علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جیسے نمیزاوالے (یونس کی قوم) کی ذات اور آپ کی تعلیمات پر بغیر مجودہ طلب کئے ایمان لے آئے تھے، اس طرح اس زمانے کے لوگ بھی مجھ پراور میری تعلیمات پر ایمان لے آئے تھے، اس طرح اس زمانے کے لوگ بھی مجھ پراور میری تعلیمات پر ایمان لے آئیں۔

#### **د**و سرى و جه: .

جب بیخبراتنی مشہورتھی کہ یہود یوں کوبھی اچھی طرح معلوم تھااور حوار یوں نے بھی بیخبر بار بارسی تھی ، توبہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حوار یوں ، مریم مگد لینی (بیمریم حضرت عیسیٰ کی والدہ نہیں ) اور مریدوں میں سے کسی کوبھی ہیہ بات یا د نہ رہی اور حضرت مسیط کے آسان پراٹھائے جانے کے وقت تک حواری ان کے زندہ ہونے میں شک کرتے رہے؟

اصل حقیقت ہے ہے کہ یہ باتیں تحریف کر کے انجیل میں داخل کر دی گئی ہیں، جس پر ندکورہ بالاباتوں کے علاوہ ایک قرینہ ہے بھی ہے کہ انجیل متی کے باب ۲۰ آیت ۱۸-۲۰ کے جدید حوالہ کے آخر میں ہے ' کہ وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا، کیکن قدیم حوالہ کے آخر میں بیالفاظ ملتے ہیں'' وہ تیسرے دن پھر جی اُٹھے گا، گویا کہ جدید حوالہ میں بیہ تاثر ملتا ہے کہ حضرت میں گود بخو د مضرت میں گوکوئی اور زند کر کے گا، کیکن قدیم حوالہ میں بیہ تاثر ملتا ہے کہ حضرت میں خود بخو د زندہ ہوجا کیں گے، تو قدیم اور جدید شخوں میں الفاظ اور تعبیر کا فرق بھی انجیل میں تحریف کی نشاند ہی کرتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ حضرت مسے " نے اس بات کی پیشینگوئی ہر گزنہیں کی اس کی تائید

بہت سے اقوال سے ہوتی ہے، چنانچہ انجیل میں مرقوم ہے'' ہفتہ کے پہلے دن مریم مگد لینی السے مڑے کہ اندھیرا ہی تھا قبر پرآئی اور پھر کوقبر سے ہٹا ہواد یکھا، پس وہ شمعون لیطرس اوراس دوسر سے شاگرد کے پاس جیسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اوراُن سے کہا کہ خداوند کوقبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اُسے کہاں رکھ دیا۔ (انجیل ایو حناباب خداوند کوقبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اُسے کہاں رکھ دیا۔ (انجیل ایو حناباب ختہ کا پہلا دن اتوار ہے۔

ند کورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ مریم مگدلینی جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروشی ا توارکومبح سورے حضرت سے \* کی قبر پرزیارت کے لئے آئی تھی،اگر مذکورہ پیشینگوئی حضرت سے \* نے کی ہوتی توبیہ عورت بچرکوقبرسے ہٹا ہواد کیچر کرفوراً یقین کرلیتی کہ جناب مسے علیہ السلام اپنی پیشگوئی کےمطابق زندہ ہوگئے ہیں،اس کو بیہ کہنے کی ضرروت نہ تھی کہ لوگ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا، اور انجیل میں دوسری جگہ مرقوم ہے ''سبت کے دن توانہوں نے حکم کے مطابق آ رام کیا انکین ہفتہ کے پہلے دن (اتوار، ناقل)وہ مجسم سورے بى خوشبودار چيزول كوجوتيار كي تقيس ،كير قبرير آئيس اور پيخر كوقبر پرسے لُرْ هكا ہوا پا مگراندر جا كرخداونديسوع کی لاش نہ یائی اوراییا ہوا کہ جب وہ اس بات ہے جیران تھیں تو دیکھود و تخص براق پوشاک ہینےان کے یاس آ کھڑے ہوئے جب وہ ڈرگئیں اور اپنے سرز مین پر جھکائے توانہوں نے اُن سے کہا کہ زندہ کومر دوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو،وہ یہاں نہیں بلکہ جی اُٹھا ہے یا دکرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تواس نے تم سے کہاتھا ضرور ہے کہ ابن آ دم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیاجائے اور مصلوب ہواور تیسرے دن جی اٹھے ،اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبرسے لوٹ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب لوگوں کوان سب باتوں کی خبردی ،جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مگدلینی اور بوا نهاور یعقوب کی مال مریم اوران کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں ،مگریہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا،اس پر پُطرس اٹھ کر قبرتک دوڑا گیااور جھک کرنظر کی اور دیکھا کہ ہرطرف کفن ہی کفن ہے اوراس ماجرے سے تعجب كرتا موااين گفر چلا گيا۔ (انجيل لوقاباب٢٢ آيت ١٢١)

ندکوره عبارت میں غور کریں کہ پیشینگوئی کی صورت میں حواری حضرات اُن عور توں
کی با توں کو جھوٹ کیوں سبجھتے تھے؟ اور یقین نہ آنے کی کیا وجہ تھی ؟ اور قبر کو خالی دیکھ کرسب
سے بڑا حواری پطرس تجب کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ حضرت سے
علیہ السلام نے اس بات کی پیشینگوئی ہر گرنہیں کی ہوگی؟ انجیل میں ایک اور جگہ اس طرح
کھا ہوا ہے ''اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے دوکو جب وہ دیہات کی طرف
پیدل جارہے تھے دکھائی دیا اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت ولی پران کو ملامت کی ،
کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اُٹھنے کے بعد دیکھا تھا انہوں نے اُن کا یقین نہ کیا تھا۔ (انجیل
مرض باب ۱۱ آبیت ۱۱۲ ایس ایر بخور کیجئے باوجود کیہ پہلے عور تیں گواہی دے چکی تھیں ،
پیشکوئی کی ہوتی تو حوار یوں نے بھی گواہی دی تھی تو اگر حضرت سے علیہ السلام نے مذکورہ
مرض باب الما ہمالہ سے کہ حضرت کی ہوتی تو حوار کی سے باوجود حوار یوں میں سخت دلی اور بے بینی کی کیفیت
مرجودر ہی۔

## عقیده کفاره اور گناهگارمسیح:.

مسیحی حضرات کاعیقدہ بیہ ہے کہ حضرت آدمؓ نے جنت کاممنوعہ پھل کھا کر بہت بڑا گناہ کیا تھا،اس لئے کہ وہ خدا کی سب سے پہلی نافر مانی تھی،اس گناہ کا اثر تمام آدمؓ کی اولا دمیں چلاآ رہا تھا،جس کومور ٹی گناہ کہاجا تا ہے، چونکہ بیدگناہ بہت بڑا تھا،اس لئے اس گناہ سے چھنکارے کے لئے ایک الیی ہستی کی ضرورت تھی جوتمام انسانوں کی سردار ہواور وہ حضرت آدمؓ کی اولا دسے نہ ہواور وہ مورو ٹی گناہ سے بھی پاک ہواور وہ تمام انسانوں کی طرف سے قربانی دیکر کفارہ بن جائے، سیحی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آدمؓ چونکہ حضرت آدمؓ کی اولا دسے نہیں ہیں اس لئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ مورو ٹی گناہ سے پاک ہوئے،اس لئے حضرت میں جنولی پر چڑھے کراس گناہ کا کفارہ ادا کیا اور ان کے اس کیا کہوئے،اس لئے حضرت کے سولی پر چڑھے کراس گناہ کا کفارہ ادا کیا اور ان کے اس کفارے سے پوری انسانیت کا گناہ دھل گیا۔

اب یہاں پر قابلِ غور بات ہیہ ہے کہ حضرت مریم حضرت آ دمؓ کی اولا دمیں ہے

نہیں تھیں؟ ظاہر بات ہے حضرت مریم طرت آدم کی اولاد میں سے تھیں، کیونکہ وہ بغیر مال اور باپ کے پیدانہیں ہوئی تھیں۔ تو جب حضرت مریم طفرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بیں تو وہ بھی مسیحی حضرات کے عقیدہ کے مطابق گناہ گار تھرتی میں اور حضرت مریم حضرت مسیح کی والدہ تھیں، لہذا حضرت عیستی اپنی ماں حضرت مریم کے پیدائش گناہ گار ہونے کی وجہ سے پیدائش گناہ گار ٹھرے، تو جب حضرت مسیح بھی حضرت آدم کی دوسری اولاد کی طرح پیدائش گناہ گار ہیں تو ان کے سولی یہ چڑھنے کا کیا فائدہ؟

مزید میر کہ بائبل کے بیان کے مطابق عورت کا گناہ مرد کے گناہ سے سکین تھا کیونکہ جنت کاممنوعہ کچھل پہلے حضرت کو انے کھایا تھا، پھر حواء نے حضرت آ دم کوممنوعہ پھل کھانے کی ترغیب دی تھی ،جس کی وجہ سے حضرت حواء علیہ السلام حضرت آ دم علیہ السلام سے زیادہ گنا ہمگار تھر ہیں، جبیبا کہ بائبل میں مرقوم ہے۔

''عورت نے جود یکھا کہ وہ کھانے کے لئے اچھااور آئکھوں کوخوشنمامعلوم ہوتا ہےاورعقل بخشنے کے لئے خوب ہےتواس کے پھل میں سے لیااور کھایااورا پنے شو ہر کو بھی دیااوراس نے کھایا۔ (پیدایش باب۳ آیت۲)

اس کے پھھ آ گے مرقوم ہے'' آ دم نے کہا جس عورت کوتو نے میرے ساتھ کیا ہے ، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا، تب خدا وند خدا نے عورت سے کہا: کہ تو نے یہ کیا کیا ہوئی نے سے کہا کہ سانپ (شیطان ، ناقل) نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ (پیدایش باب ۱۳ سے ۱۳،۱۲)

ایک اور جگیہ مائبل میں مرقوم ہے 'اور آ دمؓ نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھاکر گناہ میں پڑگئی ( پیمنھیُس باب آیت ۱۴ )

اسی طرح بائبل میں ہی ایک اور جگہ مرقوم ہے''وہ جوعورت سے پیداہوا کیونکریاک ہوسکتاہے؟(ایوب باب۲۵ آیت ۴)

معلوم ہوا کہ عورت کا گناہ بنسبت مرد کے گناہ کے دوگنا ہے ایک ممنوعہ پھل خود کھانے کا گناہ اور دوسرااس کے مردکوکھلانے کا گناہ ،اب اگراسی پیدائش گناہ گاری کے عقیدے کودیکھاجائے تو بچے مال باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ وراثت میں نصف

ماں کے گناہ کااور نصف باپ کے گناہ کا حصہ پاتا ہے اور جو پچے صرف مال سے بیدا ہوا ہوتو وہ ماں کے دوگنا گناہ کا وارث ہوگا اور وہ عام بچوں سے دوگنا گناہ گار گھر سے گا، اب حضرت سیح علیہ السلام جو صرف مال سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ عام گناہ گاروں سے دوگنا گناہ گار ثابت ہوئے، جب حضرت مسیح دوسروں سے دوگنا گناہ گار ہیں تو وہ دوسروں کے لئے کفارہ کیسے بن سکتے ہیں؟

دوسری بات یہ ہے کہ میچ علیہ السلام خوداس بات کوسلیم کرتے ہیں کہ میں آ دم گی اولاد سے اولاد سے ہوں ، جب حضرت میچ علیہ السلام کا قرار خود موجود ہے کہ میں آ دم گی اولاد سے ہوں تو مسیحی حضرات کا یہ کہنا کیسے درست ہوسکتا ہے کہ سیچ علیہ السلام حضرت آ دم گی اولاد سے نہیں ہیں؟

ذیل میں ہم انجیل سے کچھ عبارات نقل کرتے ہیں جس میں حضرت مسے علیہ السلام نے خودا بن آ دم ہونے کا اقرار کیا ہے، چنانچہ انجیل میں مرقوم ہے۔

''اور جب وہ گلیل میں تھہرے ہوئے تھے بیٹوغ نے ان سے کہا:ابن آ دمّ آ دمیوں کے حوالہ کیا جائے گا۔ (انجیلِ متی باب ۱۲ بیت ۲۲)

''اور بروشلیم جاتے ہوئے بیوع بارہ شاگر دوں کوالگ لے گیااور راہ میں ان سے کہا کہ دیکھوہم بروشلیم کوجاتے ہیں اور ابن آ دم سردار کا ہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیاجائے گااوروہ اس کے آل کا حکم دیں گے۔ (انجیل متی باب۲۰ آیت ۱۸۰۷)

''جیسے بوناہ تین رات دن مجھلی کے پیٹ میں رہاویسے ہی ابن آ دم تین رات دن زمین کے اندرر ہےگا۔ (انجیل متی باب۱۲ آیت ۴۸)

### قرباني كي بنياد:.

اس کے علاوہ قربانی کا مسئلہ بھی زریغورہے، قربانی کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے (۱) قربانی دینے والا قربان ہوتے وقت نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ میری قربانی کو قبول فرمائے (۲) ادنی چیز قربان ہواَ علیٰ پر۔ ان دواصولوں کی روشی میں مسیحی حضرات کایہ کہنا کہ حضرت مسیح مصلوب ہوکر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں ،غلط معلوم ہوتا ہے (۱) اس میں نیت کا کوئی وخل نہیں تھا حالانکہ قربانی کی یہ پہلی شرط ہے (۲) خود سے علیہ السلام بھی اس قربانی کے لئے تیار نہ سے بقول انجیل وہ صلیب پر یہ دعا ئیں کرتے رہے کہ اے خدا: اے خدا: تو نے جھے کیوں چھوڑ دیا ،مزید یہ کہ حضرت مسیح \* فرماتے سے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سےٹل جائے ، پھر جب حضرت مسیح کا پنی امت کے لئے قربانی کا ارادہ نہیں تھا اور امت کا نیت میں کوئی وظل نہیں تھا تو پھرناحق خون کفارہ کیسے بن گیا؟ قانونِ فطرت ہے کہ ادنی اعلی پرقربان ہور ہاہے یہ ہوتا ہے اور مسیحی حضرات کے ہاں اعلی (حضرت مسیح) ادنی (امت ) پرقربان ہور ہاہے یہ قربانی کے دونوں اصولوں کے خلاف ہے۔

### بائبل كاقانون:.

بائبل کا قانون ہے کہ' آ دمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے(امثال باب ۱۳ سیت میں کہ جب آ دمی کی جان کا کفارہ مال ہے توعیسیٰ علیه السلام کی جان کفارہ کیسے بن گئی ؟

# موروثی گناه کی سزا:.

بائبل کے بیان کے مطابق اس پیدائثی گناہ کی سزاعورت کو یہ دی گئی کہ وہ بچہ در دِنہ سے جنے چنانچے مرقوم ہے''' پھراس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے در دِمل کو بہت بڑھاؤں گا تو درد کے ساتھ بچے جنے گی ۔ (پیدایش باب ۴ آیت ۱۶) تو جب بقول مسیح مطرات حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھ کراس گناہ کودھو گئے تواس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہے تھا کہ اب عورتیں بچے در دِزہ سے نہ جنیں خصوصاً وہ عورتیں جوعیسائی ہیں اور سی علیہ السلام کے کفارہ پرایمان رکھتی ہیں وہ اب بھی کیوں در دِزہ سے دو چار ہوتی ہیں؟

بائبل کے بیان کے مطابق مرد کو پیدائثی گناہ کی بیسزا ملی کہ''تواپنے منہ کے پینے کی روٹی کھائے گا۔ (پیدایش باب۳ آیت ۱۹) جب حضرت مسے صلیب پر چڑھ کراس گناہ کو دھو گئے ہیں تواس کا لاز می نتیجہ بیہ ہونا چاہے تھا اب سیحی حضرات جوسیج کے کفارے پرایمان رکھتے ہیں، وہ پینے سے روزی نہ کماتے، کفارے کے بعد بھی پینے سے کیوں روٹی کمائی جاتی ہے؟

## گناه سرایت سے پھلے ھی معاف ھو جاتاھے:.

بائبل میں ککھا ہے'' آ دمؓ نے فیریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑگئ لیکن اولا دہونے سے نجات پائے گی ( یمتھیس باب۲ آ بیت ۱۵-۱۵) اس آ بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی جوسزا ملی تھی وہ تو اول دفعہ بچہ جننے سے در دِزہ کے ساتھ ختم ہوجائیگی ، توجب پہلا بچہ جننے سے سزاختم ہوگئی تو بعد میں کفارہ کیسااور کس کا؟

#### نيک کون ؟

الجیل میں خود حضرت مسے علیہ السلام نے اپنے نیک نہ ہونے کی وضاحت کی ہے، چنانچ کھاہے''اور جب وہ باہر نکل کرراہ میں جار ہاتھا توایک شخص دوڑتا ہوااس کے پاس آیااوراس کے آگے گھٹے ٹیک کراس سے پوچھنے لگا:اے نیک استاد! میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کاوررث بنوں ؟ یسوع نے اس سے کہا تو جھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگرایک یعنی خدا۔ (انجیل مرس باب ۱۰ آیت ۱۱۸۵) اس میں حضرت مسے نے صاف طور پرایئے گنا ہمگار ہونے کا افر ارکیا ہے۔

### عقیده کفاره بائبل کی نظرمیں:.

بائبل میں اس بات کی اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی کا بو جھنہیں اٹھائے گا بلکہ ہرا یک کواس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا ، چنانچہ بائبل میں مرقوم ہے ''جوجان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی ، بیٹاباپ کے گناہ کا بو جھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ ،صادق کی صدافت اس کے لئے ہوگی اور شریر کی شرات شریر کے لئے (حزقی ایل باب ۱۸ آیت ۲۰)

دوسری جگہ مرقوم ہے'' بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہرا یک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے (اسٹناء باب ۲۲ آیت ۱۱) اسی طرح ایک اور جگہ مرقوم ہے'' جیسا خداوند نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹے مارے جائیں بلکہ ہرآ دمی اپنے ہی گناہ کے لئے مارا جائے۔ (تو ارتخ نمبر ۲ باب ۲۵ آیت ۲۲) ان عبارات میں صاف طور پروضاحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص کا بو جھنہیں اٹھائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے باپ اور نہ باپ کے بدلے بیٹا مارا جائے گا بلکہ ہر شخص کواپنے ہی گناہ کا بدلہ ملے گا، جب کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص کے گناہ کا بوجھنہیں اٹھاسکتا تو حضرت مسیح علیہ السلام دوسروں کی طرف سے کفارہ کیسے بن گئے؟

حضرت مسیح کے بائبل کی رُوسے گناهگارهونے کی مزید وضاحت:

پوکس جس نے مسیحی عقائد کو جڑ سے اکھاڑ کرمسیحیت کا نقشہ ہی بلیٹ دیا تھا اور وہ مسیحیوں کے نزدیک بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے ، بائبل میں ایک جگہ لکھتا ہے''اس لئے کہ جوکام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہوکر نہ کرسکی وہ خدانے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لئے بھیج کرجسم میں گناہ کی سزا کا تھم دیا۔ (رومیوں باب ۸ آیت ۲)

اس عبارت میں غور کریں کہ اس میں خاص طور پر حضرت میں علیہ السلام کے جسم کو گناہ آلود کہا گیا ہے، جوجسم خود گناہ آلود ہووہ دوسروں کے لئے کفارہ کیسے بن سکتا ہے؟ مذکورہ دلائل کے علاوہ حضرت میں کے بائبل کی رُوسے گناہ گار ہونے پراور ابھی بہت سے دلائل ہیں۔

### پهلی دلیل :.

اگرکوئی شخص موروثی گناہ سے پاک ہونا چاہے تو مسیحت کے نزدیک اس کواس پیدائش گناہ سے پاک ہونا چاہے ہونا چاہے ہونا چاہے ہونا کے اس کواس ہے، پیسمہ ایک خاص شم کا عسل ہے، پیسمہ ایک کرنے کے لئے بیسمہ چنا نچہ اگرکوئی شخص عیسائی بنتا ہے تواس کو پیدائش گناہ سے پاک کرنے کے لئے بیسمہ دیا جا تا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت یو حنا (یجی ) علیہ السلام لوگوں کو گناہوں کی معافی کے لئے بیسمہ دیتا اور کے لئے بیسمہ دیتا تھے، چنا نچہ بائبل میں مرقوم ہے ' یُو حنا آیا اور بیابان میں بیسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لئے تو بہ کے بیسمہ کی منادی کرتا تھا۔ (انجیلِ مرقس باب آئیت میں کا ہوں کی معافی کے لئے ہے۔ اور حضرت میسے کے متعلق بائبل تو معلوم ہوا کہ بیسمہ ہوتا ہی گناہوں کی معافی کے لئے ہے۔ اور حضرت میسے کے متعلق بائبل

میں ہی لکھا ہے کہ آپ نے حضرت یوحنا ہے بپتسمہ لیا تھا، چنا نچہ بائبل میں مرقوم ہے''اوراُن دنوں ایساہوا کہ بیوع نے گلیل کے ناصرۃ سے آ کریردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا۔(انجیل مرقس باب آتیت ۹)

جب حضرت مسیح نے خود گناہ کی معافی کے لئے حضرت بوحناہے بیٹسمہ لیا ہے تو ثابت ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی گنا ہگار تھے، پھر حضرت مسیح دوسروں کی طرف سے کفارہ کیسے بن گئے؟

### دوسرى دليل:.

ماں کوتھارت سے پکارنا گناہ ہے، بقول انجیل یسوع مسے نے یہ گناہ بھی کیا تھا،
چنانچ کھاہے'' جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہاتھا،اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑ ہے تھے اور اس
سے بات کرناچاہتے تھے، کسی نے اس سے کہا: دیکھ تیری ماں اور بھائی باہر کھڑ ہے ہیں
اور تھے سے بات کرناچاہتے ہیں ،اس نے خبر دینے والے کوجواب میں کہا: کون ہے میری
ماں؟ اور کون ہیں میرے بھائی؟ (انجیل متی باب ۱۲ سے ۲۷، ۲۷) اسی طرح دوسری جگہ مرقوم ہے'' پھر تیسرے دن قانای گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی اور
یسوع اور اس کے شاگر دوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب ئے ہو چکی تو یسوع کی
ماں نے اس سے کہا: کہان کے پاس ئے نہیں رہی ، یسوع نے اس سے کہا: اے عورت مجھے
ماں نے اس سے کہا: کہان کے پاس ئے نہیں رہی ، یسوع نے اس سے کہا: اے عورت مجھے
کیا کام؟ (انجیل یو حناباب ۲ آیت: ۲۱،۲) تو ثابت ہوا کہ یسوع مسے نے ماں کو تھارت
کفارہ کسے بن گئے؟

#### تيسرى دليل:.

زمین میں فساد مچانااور گھر والوں کوآپس میں لڑانابھی ایک مستقل طور پر گناہ ہے، حضرت مسیح خوداس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں زمین پر شلح کروانے نہیں آیا بلکہ جدائی ڈلوانے آیا ہوں، چنانچے انجیل میں مرقوم ہے'' کیاتم گمان کرتے ہوکہ میں زمین پر شلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہیں بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہیں بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے

پانچ آ دمی آ پس میں مخالفت رکھیں گے، دوسے تین اور تین سے دو، باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گااور بیٹاباپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ،ساس بہوسے اور بہوساس سے (انجیل لوقاباب11 میں ۵۳،۵۱)

اس سے پہلی دوآیات میں لکھاہے'' میں زمین پرآگ بڑھکانے آیا ہوں اور اگرآگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتالیکن مجھے ایک پتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہولے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ (انجیل لوقا باب ۱۲ آیت ۴۹،۰۸۹)

ان آیات کی روشی میں بھی حضرت مسیح گناہ گار ثابت ہوتے ہیں ،اس لئے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصدلوگوں میں اتفاق اوراتحاد پیدا کرنا ہوتا ہے ، جب ان آیات کی روشنی میں بھی حضرت مسیح گناہ گار ثابت ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے لئے گناہوں کا کفارہ کیسے بن سکتے ہیں؟

#### چوتهي دليل:.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ شراب ازروئے بائبل بُر افعل ہے چنانچہ بائبل میں لکھاہے'' بدکاری اور نے اورنگ ئے سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ (ہوسیعؑ باب ۱۴ بیت ۱۱)

معلوم ہوا کہ شراب بُر افعل ہے جب کہ بقول بائبل حضرت میے کا پہلا مججزہ ہی یہ تھا کہ آپ نے پانی کوشراب میں بدل دیا اور وہ شراب حاضرین مجلس نے پی ، چنا نچے لکھا ہے 'دوہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پھر کے چھ میں پانی بھر دو، پس انہوں نے دودو تین تین من کی گئجائش تھی ، یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو، پس انہوں نے ان کولبالب بھر دیا، پھراس نے ان سے کہا: اب نکال کر میر مجلس کے پاس لے جاؤ ، پس وہ لے گئے ، جب میر مجلس نے وہ پانی بھرات نے ان سے کہا: اب نکال کر میر مجلس کے پاس سے جاؤ ، پس وہ لے گئے ، جب میر مجلس نے وہ پانی بھرا تھا جوئے بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے (مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جائے ، چپ پی کر چھک گئے مگر تو نے اچھی ئے اب بہلے اچھی ئے بیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تو نے اچھی ئے اب تک رکھ چھوڑی ہے ، یہ پہلا مجزہ و بیوع نے قانای گلیل میں دکھا کرا پنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگر داس پرایمان لائے''۔ (انجیل پو حنا باب ۲ آست ۲۱۱۱)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود شراب کے فعل میں شریک تھے، تو آپ اس فعل کی وجہ سے بھی گنا ہگار ثابت ہوئے ، پھرآپ دوسروں کے لئے کفارہ کیسے بن گئے؟

## حضرت يُوحنابائبل كي نظرمين:

حضرت مسیح علیہ السلام یوحنا کی بزرگی کے بہت زیادہ قائل تھے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں''میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جوعورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اُن میں یوحنا پیسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ (انجیل متی باب اا آیت ۱۱)

اس کے علاوہ بائبل کی رُوسے حضرت یوحنا( یکی ) علیہ السلام اپنی پر ہیزگاری ، خدا پرتی ، روحانی قوت ، مستقل مزاجی ، حق پر ثابت قدمی میں حضرت میں حضرت میں ہے ، خد تھے ، چنانچہ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد حضرت زکر یاعلیہ السلام کو یہ بشارت ملی ، مگر فرشتہ نے اس سے کہا: اے زکر یا: خوف نہ کر ، کیونکہ تیری دعاسن کی گئی اور تیرے لئے تیری بیوی ایشیع کے بیٹا ہوگا، تواس کا نام یوحنار کھنا اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدایش کے سبب سے خوش ہوں گے ، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ ئے نہ کوئی اور شراب بیٹے گا اور اپنی مال کیطن سے ہی روح القدس سے بھرجائے گئی اور بہت سے بنی اسرائیل کوخداوند کی طرف جوان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ ایلیا کی روح گا ، اور قوت میں اس کے آگے گے چلے گا کہ والدوں کے دل اولا دکی طرف اور نافر مانوں کوراستہا زوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لئے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ (انجیل لوقاب آئی سے ۱۲ سے استال کا استال کے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ (انجیل لوقاب آئی سے ۱۲ سے استال کا استال کی اور خداوند کے لئے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ (انجیل لوقاب آئی سے ۱۲ سے اس سے استال کا خداوند کے لئے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ (انجیل لوقاب آئی سے ۱۲ سے استال کا خداوند کے لئے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ (انجیل لوقاب آئی سے ۱۲ سے استال کا کہ والدول کے دل اولا دکی طرف اور نافر مانوں کی دانائی پر چلنے کی طرف کرانے کی دل اولا دکی طرف اور نافر مانوں کی دانائی پر چلنے کی طرف کو سیال کے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ (انجیل لوقاب آئی سے ۱۲ سے استال کیار کیار کو تیار کو تا اس کیار کیار کو تا کو تا کیار کیار کو تا کہ کو تا کہ کو تا کیار کیار کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کیار کو تا کو تا کو تا کو تا کیار کو تا کو تا کا کو تا کو

ان آیات میں حضرت بوحناعلیہ السلام کی چندخصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ حضرت بوحنااللہ تعالیٰ کے ہاں راستہاز اور بزرگ ہوں گے اور کوئی شراب نہیں پئیں گے اور اپنی ماں کے بطن میں روح القدس سے بھر جائیں گے، وغیرہ وغیرہ ، انجیل میں ایک جگہ کھا ہے'' کیونکہ بوحنا نہ کھا تا بیتیا آیا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے، ابن آ دم کھا تا بیتیا آیا اور وہ کہتے

ہیں دیکھوکھا وَاور شرابی آ دمی مجصول لینے والوں اور گنامگاروں کایار'۔(انجیل متی باب ۱۱آیت ۱۹٬۱۸)

ان آیات میں حضرت یوحنا کی دوصفات بیان کی گئی ہیں (۱) آپ کھاتے نہیں شے ،اس وجہ لوگ آپ کو سیجھتے تھے کہ آپ میں بدروح ہے ،حضرت مسیح کی ان آیات میں چند صفات بیان کی گئی ہیں (۱) کھاتے پیتے تھے (۲) لوگ آپ کو شرابی اور کھاؤ کہتے تھے (۳) حضرت کے چند حواری محصول لیتے تھے ،اس لئے حضرت مسیح کو ان کے حواریوں کی طرف نبیت کرکے لوگ محصول لینے والوں اور گنا ہگاروں کایار کہتے تھے۔

### گناهوں کاکفارہ بننے کامستحق کون:.

گناہوں کے کفارہ کے سلسلہ میں پہلے یہ بات بیان کی جا پھی ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق انسان کے عام گناہوں کا کفارہ مال ہے۔(امثال باب۱۱ یت ۷) اور موروثی گناہ کی سزاعورت کو در وزہ کی صورت میں ملی ہے (پیدایش باب۲ آیت ۱۱) اور مرد کو پینے سے کمائی کر کے کھانے کی صورت میں (پیدایش باب۳ آیت ۱۹)۔

اس لئے موروثی گناہ کا کفارہ انسان نہیں بن سکتا ہے ،لیکن اگر بالفرض میتی حضرات کی اس بات کو تسلیم کرلیا جائے کہ انسان موروثی گناہ کا کفارہ ہے تو پھر بھی حضرت میں گناہ وں کا کفارہ ہے تو پھر بھی حضرت میں گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتے اس لئے کہ ہم بائبل کے بیان کے مطابق ان کا شراب وغیرہ پینے کی وجہ سے گناہ گار ہونا ثابت کر چکے ہیں ،اگر کفارہ بنناہی تھا توزکر بیانا می کا ہمن اور دانی ایل اور یُو حنا میں سے کوئی بنتا، جو کہ بقول بائبل بالکل گناہوں سے پاک اور استباز تھے، چنانچہ بائبل میں ذکر بیانا می کا ہمن (حضرت ذکر بیا علیہ السلام) کے متعلق لکھا ہے '' یہود یہ کے بادشاہ ہیرود لیس کے زمانہ میں اُبیّاہ کے فریق میں سے زکر بیانام کا ایک کا ہمن تھا اور اس کی بوی ہارون کی اولا دمیں سے تھی اور اس کا نام اِیشیخ تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور استباز اور بیوی ہارون کی اولا دمیں سے تھی اور اس کا نام اِیشیخ تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور استباز اور خداوند کے سب احکام وقوا نمین پر بے عیب چلنے والے تھے ۔ (انجیل لوقابا ب ال بیت ۲۰۵۵)

اور حضرت دانی ایل (دانیال) علیه السلام کے متعلق بائبل میں لکھا ہے لیکن دانی ایل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کوشاہی خوراک سے اور اس کی مَے سے جووہ پیتا تھا نا پاک نہ کرے ، اس لئے اس نے خواجہ سراؤل کے سر دار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو نا پاک کرنے سے وُ ور رکھا جائے اور خدانے دانی ایل کوخواجہ سراؤل کے سر دار کی نظر میں مقبول محبوب ٹھر ایا۔ (دانی ایل باب اآیت ۹۰۸) ''اور دانی ایل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا، (دانی ایل باب اآیت ۱۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ زکر یااور یوحنااور دانی ایل شراب وغیرہ سے بچتے تھے اور خداکے ہاں واستباز تھے تواگر کفارہ بنناہی تھا تو دانی ایل اور زکر یااور یوحنااس کے زیادہ مستحق تھے نہ کہ حضرت مسلط ۔

نوفیدہ کاس عقیدہ کفارہ کوہم نے تفصیل کے ساتھ اس لئے بیان کیا ہے کہ اس عقیدہ کی بنیاد عقیدہ صلیب پر ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہی عقیدہ عیسائی مذہب کی جان ہے اور مسیحی عقائد میں سب عقائد میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے بقیہ جتنے بھی مسیحی عقائد ہیں وہ سب کے سب عقیدہ کفارہ کا باطل ہونا ثابت کردیا ہے، جب بے عقیدہ باطل ثابت ہوگیا ہے تو عقیدہ صلیب جس پراس کا مدار ہے وہ بھی باطل ثابت ہوگیا اور بقیہ عقائد کی بھی اس کے خمن میں بنیادیں کھوکھی ہوگئی ہیں۔

#### عقیده کفاره پراستدلات اور ان کا جواب:.

اربعہ کی وہ آیات جن سے مسیحی حضرات عقیدہ کفارہ پر استدلال کرتے ہیں یہ ہیں۔

(۱) ابن آ دم اس کئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس کئے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے ۔ (انجیل متی باب۲۰ آیت ۲۸، انجیل مرقس باب۱ آیت ۴۵)

(۲)'' کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔(انجیل لوقاباب آتا ہے۔ ۳۰) (۳)'' یہ میراوہ عہد کاخون ہے جو بہتروں کے لئے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے''(انجیل متی باب۲۲ آیت ۲۸)

آیاہے۔(انجیل لوقاباب ۱۹ آیت ۱۰)

(۵) فرشتے نے ان سے کہا ۔۔۔۔ تہمارے لئے ایک مجمّی پیدا ہواہے یعنی مسیح خداوند' (انجیل لوقاباب۱۲ میت ۱۱)

(۲)''اس کے بیٹا ہوگا،اور تواس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کوان کے گنا ہوں سے نجات دے گا۔ (انجیل متی باب آ یت ۲۱) بیدوہ آیات جن سے سیحی حضرات عقیدہ کفارہ پراستدلال کرتے ہیں۔

#### جواب:

اگرانساف سے ان آیات کی طرف غور کیا جائے تو ان سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے ان کی قوت اِرادی سلب ہوگئ تھی اور اس کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچے بھی دائی گناہ اور عذاب کا مستحق تھا، پھرتمام دنیا کا اصلی گناہ خدا کے بیٹے نے پھانسی پر چڑھ کراپنے او پر لیا اور اس سے تمام دنیا والوں کے اصلی گناہ معاف ہوگئے ، اور اگریہ بات مان کی جائے کہ فدکورہ آیات سے حضرت سے کا مقصد یہی تھا کہ عقیدہ کفارہ کی وضاحت کریں تو سوال یہ ہے کہ حضرت مسے نے اس عقیدہ کی تمام تفصیلات کو کیوں نہیں سمجھایا؟ جب کہ یہ عقیدہ دین کے بنیادی عقائد میں سے تھا اور اس عقیدہ یو عقیدہ پرایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں؟

سیحی بات یہ ہے کہ ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت میں علیہ السلام گمراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں بھٹنے والوں کو نجات اور ہدایت کاراستہ دکھانے کے لئے تشریف لائے ہیں اور جولوگ اپنی بداعمالیوں اور کفروشرک کی وجہ سے اپنے آپ کودائمی عذاب کا سنتی بناچکے ہیں ،انہیں ہدایت کا سیدھاراستہ دکھا کر انہیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارادلا ناچا ہے ہیں،خواہ انہیں آپنی ان تبلیغی خدمات کے جرم میں کتنی ہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں ،اور لوگوں کو گمراہی سے نکا لئے اور ان کے سابقہ گنا ہوں کی معافی کا سامان

پیدا کرنے کے لئے حضرت میں علیہ السلام اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ان آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ حضرت میں " ان آیات میں اسی آمادگی کا آظہار فرمارہے ہیں۔

قارئین سے گذارش ہے کہ اگران کے پاس بائبل ہوتو وہ اس میں حضرت مسے کے حواریوں سے بھی کوئی جملہ حواریوں کے حالات غورسے پڑھیں ،ان میں حضرت سے کے حواریوں سے بھی کوئی جملہ ایسانہیں ملے گا،جس سے عقیدہ کفارہ کی سند مذکورہ وضاحت سے ملتی ہو،سوائے پولس کے، یہ شخص حضرت مسے کا کے حواریوں میں سے نہیں تھا، بلکہ کٹر یہودی تھا،اس نے اپنے آپ کوعیسائی فا ہرکر کے عیسائیت کا مبلغ بن کرعیسائیت کی جڑ ہیں ہلاکرر کھ دیں۔

# عقية تشليث اورعقيده حُلُول اور حضرت مسيح عليه

#### السلام:.

مسیحی حضرات کاعقیدہ ہے کہ ایک تین میں اور تین ایک میں ، بیا یک عجیب گور کھ دہندہ ہے جس پرایمان لا ناضروری ہے لیکن اس کامفہوم آج تک مسیحی حضرات سمجھانے سے قاصر ہیں کہ تین ایک کیسے اور ایک تین کیسے ؟ مسیحی حضرات کہتے ہیں کہ باپ (اللہ تعالیٰ) خدا، بیٹا (حضرت مسیحی) خدا، رُوح القدس خدا، پھریہ تینوں مل کرایک خدا، گویا کہ مسیحی حضرات کے نزدیک خدا تین اقانیم (باپ ، بیٹا، روح القدس) کا مجموعہ ہے ، پھران تینوں میں سے ہرایک مستقل طور پرایک ایک خدا ہے ۔

دوسری بات یہ ہے کہ سیحی حضرات کے ہاں تو حیر بھی حقیقی ہے اور تثلیث بھی حقیقی ہے اگران میں سے ایک مجازی اور دوسری حقیقی ہوتی تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیکن جب واحد بھی حقیقی ہے اور تین بھی حقیق ہے تو اس صورت میں بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔

(۱) اس صورت میں اجماع ضدین لازم آتا ہے، یعنی ایک اور تین کا اجماع لازم

آ تاہے۔

(٢) تثليث مانخ كى صورت مين تعدد خدالازم آئ كا، يعنى ايك سے زياده

خداؤں کا ہونالازم آئے گا۔

(۳) واُحد حقیقی کا ثلثِ صحیح موجود نہیں ہوتااور تین کا ثلثِ صحیح لینی ایک موجود ہے، تو خرابی بیلازم آئے گی کہا یک حیثیث سے اس میں ثلثِ صحیح ہوگا اورا یک حیثیث سے اس میں ثلثِ صحیح نہیں ہوگا۔

(۴) تین کاعد دتین وحدتوں کا مجموعہ ہے گویا کہ وہ تین افراد سے مرکب ہے،اور وحدت ِحقیقی کا کوئی جزنہیں ہوتا جس سے وہ مرکب ہو،تواس طرح ترکیب اور عدمِ ترکیب خداتعالیٰ میں ماننی پڑے گی۔

(۵) ایک تین کا جزہے ،اگر خداا یک بھی ہواور تین بھی ہوں تو کل کا جز ہونااور جز کاکل ہونالازم آئے گا۔

گا، کیونکہ واحد کے اندر جب تثلیث پائی جائیگی تو گویااس میں تین واحد یائے گئے اور

(٢) اس صورت میں خدا تعالی کا اجزائے غیر متناهیہ سے مرکب ہونالازم آئے

ہرواحد میں تثلیث ہے تو گویا 9 واحد ہو گئے ، اور ہرواحد میں تین ہوتے ہیں گویا 27 واحد پائے گئے ، اس طرح چلتے جائیں گے اور اجزائے غیر متنا ھیہ سے مرکب ہونالازم آئے گا۔
معلوم ہوا کہ عقیدہ تثلیث انتہائی گجلک اور مجم ہے ، انسانی عقل اس کوخور ہجھ نہیں علتی ، لہذا و حی کے ذریعہ اس عقیدہ کی وضاحت ضرور ہوئی چاہے تھی اور جب بیہ عقیدہ اتنا ضروری تھا تو حضرت مسے علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ وہ اس عقیدہ کو اطمینان بخش دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تا کہ لوگ اس عقیدہ کے بارے میں کسی غلط نہی کا شکار نہ ہوتے ، اور اگر اس عقید ہے کی حقیقت انسانی سمجھ سے بالاتر تھی تو حضرت مسے کو کم از کم لوگوں کے سامنے اتنا تو کہد دینا چاہے تھا کہ بیہ عقیدہ تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے اس لئے تم اس کے دلائل پرغور کئے بغیر اُسے مان لو، لیکن جب ہم حضرت مسے کے ارشا دات پرنظر ڈالتے ہیں دلائل پرغور کئے بغیر اُسے مان لو، لیکن جب ہم حضرت مسے کے ارشا دات پرنظر ڈالتے ہیں تو اس بات کی کوئی صراحت معلوم نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس عقید کو بیان کیا ہولیکن اس کے برعکس حضرت مسے علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں جند کی تعلیم دیتے رہے اور بیتین مل کر ایک تعلیم دیتے رہے اور بیتین مل کر ایک تعلیم دیتے رہے اور بیتین مل کر ایک جند اتعالی کے بارے میں جن سے بی خدا تعالی کے بارے میں جن سے بیں ، خدا تعالی کے بارے میں جن سے بیں ، خدا تعالی کے بارے میں جن سے بیں ، خدا تعالی کے بارے میں حضرت مسے علیہ السلام کے بے شار ارشا دات ہیں جن سے بیں ، خدا تعالی کے بارے میں حضرت مسے علیہ السلام کے بے شار ارشا دات ہیں جن سے بیں جن سے بیان میں جن سے بیں جن سے بیال جن کی بی جن سے بیں جن سے بیال ہیں جن سے بیال ہو تیں جن سے بیال ہو تیں جن سے بی جن سے بیں جن سے بیں جن سے بیں جن سے بیں جن سے بیال ہو تھر بی جن سے بیں جن سے بیال ہو تھر بیان کی بیان

تو حید کی تا ئیداور تثلیث کار دمعلوم ہوتا ہے۔

چنانچ لکھا ہے''اور زمین پر کسی کواپناباپ نہ کہو کیونکہ تمہاراباپ ایک ہے جوآسانی ہے اور نہتم ہادی کہلاؤ کیونکہ تمہارابادی ایک ہی ہے یعنی سے الجیل متی باب ۱۲۳ سے ہو جھا: اے ''اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لئے اس سے پوچھا: اے استاد توریت میں کون ساحکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خداسے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم بہی ہے اور دوسرااس کی مانند میہ کہ اپنے پڑوتی سے اپنے برابر محبت رکھ، انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے محفول کا مداریے' (انجیل متی باب ۲۲ آیت ۲۵۰۸)

''اور جبوہ باہر نکل کرراہ میں جار ہاتھا توایک شخص دوڑ تاہوااس کے پاس آیااور اس کے آگے گھٹے ٹیک کراس سے پوچھنے لگا:اے نیک استاد! میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کاوارث بنوں؟ بیوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگرایک یعنی خدا (انجیل مرقس باب•1 آیت کا، ۱۸)

حضرت مسیح نے اللہ تعالی سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا''اور ہمیشہ کی زندگی میہ ہے کہ وہ تجھے خدا کی واحد اور برق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کرکے میں نے زمین پر تیراجلال ظاہر کیا'' (انجیل یوحناباب ۱۲ بیت ۲۲۳)

''لیکن اپنی وئی یابائیں طرف کسی کا بٹھادینامیرا کام نہیں مگر جن کے لئے تیار کیا گیاان ہی کے لئے ہے''(انجیل مرقس باب•1آ یت•۴)

''وہ پاس آیا اور اُس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون ساہے؟ یہوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن! خداوند ہمارا خدایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خداسے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ ، دوسرایہ ہے کہ تواپنے پڑوتی سے اپنے برابر محبت رکھ ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں' (انجیل مرقس باب ۱۲ آیت ۲۸ تا ۱۳)

''یسوع نے اس سے کہا:اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے ہے کہ تو خداوندا پنے خداکوسجدہ کراورصرف اسی کی عبادت کر''(انجیل متی باب ۴ آیت ۱۰)

حضرت مسیح نے فرمایا ''تم جوایک دوسرے سے عزت چاہتے ہواور وہ عزت جوخدای واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے ، کیونگر ایمان لا سکتے ہو؟ (انجیل یوحناباب آئیت ۴۴)

''لیکن میں تمہیں جتا تاہوں کہ کس سے ڈرنا جاہے ،اُس سے ڈروجس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے ،ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اس سے ڈرو'(انجیل لوقاباب۱۲ میت ۵)

''اورابلیس نے اُسے او نیچ پر لے جاکر دنیا کی سب سلطنتیں بل بھر میں دکھائیں اور اس سے کہا: یہ سارااختیاراوران کی شان وشوکت میں مجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپر دہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں ، پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا: لکھا ہے کہ تو خداوندا پنے خدا کو سجدہ کراور صرف اس کی عبادت کر'' ( انجیل لوقا باب ۴ آیت ۸۰۵ )

ان عبارات میں غور فرمائیں آپ کوان میں شلیث کی بُوجھی نہیں آئے گی اور نہان میں حضرت سے نے یہ فرمایے کہ میں در حقیقت خدا ہوں اور تمہارے گنا ہوں کو معاف کرنے میں حضرت سے انسانی روپ میں حُلول کرکے آیا ہوں ، جب میہ بات حضرت کے ارشادات سے ثابت نہیں ہے توزیر دستی اس کو حضرت سے کے گئے ڈال دینا حضرت سے پر کتنا ہڑا بہتان ہے؟ حضرت سے کے ارشادات کے علاوہ جگہ جگہ بائبل میں بہت زیادہ تو حید بیان کی گئی ہے، حضرت سے کے ارشادات کے علاوہ بھی شایث کا سراغ کہیں سے نہیں ملتا۔

. چندآ یات توحیدیہ ہیں۔'' بیسب کھی تھے کود کھایا گیا تا کہ تو جان لے کہ خداوندہی خداہے اوراس کے سوااور کوئی ہے ہی نہیں'' (استثناباب ۱۳ یت ۳۵)

'' پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جمالے کہ اُو پر آسان میں اور نیچز مین پرخدوا ندہی خداہے اور کوئی دوسرانہیں' (استثناباب ۴ یت ۳۹)

''سن اے اسرائیل: خداوند ہمارا خداا یک ہی خداوند ہے تواپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اوراپنی ساری طاقت سے خدوا نداپنے خداسے محبت رکھاوریہ باتیں جن کا حکم آج میں تخصے دیتا ہوں تیرے دل پرنقش رہیں اور توان کواپنی اولاد کے ذہن نشین کرنااورگھر بیٹھےاورراہ چلتے اور لیٹتے اوراٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنااورتو نثان کے طور پران کواپنے ہاتھ پر باندھنااور تیری پیشانی پرٹیکوں کی ما نند ہوں ،اورتوان کواپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پرلکھنا''(اسٹناباب۲ آیت ۹۰۴)

ان آیات میں غور فرمائیں کہ پیشانیوں اور ہاتھ پر باند سے اور گھر کی چوکھٹوں اور پھا تھوں پر باند سے اور گھر کی چوکھٹوں اور پھا تھوں پر تا خوں پر تا نہاں کا جمار ہاہے یاصلیب کے اور تثلیث کے نشان کا جمار کیا اس سے واضح دلیل بھی تو حید پر کوئی اور ہوگی ؟ کیا اسرائیل کواپنی نسل میں بھی تو حید پر قائم رہنے کا حکم نہیں دیا جارہا؟ کیا حضرت مریم کے واسطہ سے اسرائیل کی اولا دمیں سے نہیں ہیں؟

بائبل میں مزید لکھاہے ''اور خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں ، کیونکہ تیرے سوااور
کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خداکی مانند ہو۔ (سموئیل نمبراباب آیت
۳۰۲)''اور حزقیاہ نے خداوند کے حضور یوں دعاکی: اے خداوند! اسرائیل کے خداکر و بیوں
کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلاز مین کی سب سلطنوں کا خداہے ، تو ہی نے آسان اور زمین
کو پیداکیا'' (سلاطین نمبر آباب ۱۹ آیت ۱۵)

''سواباے خداوند ہمارے خدامیں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کواس کے ہاتھ سے بچالے تا کہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند خداہے'' (سلاطین نمبر ۲ باب آیت ۱۹)

''اے خدواندکوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سواجسے ہم نے اپنے کانوں سے سناہے اورکوئی خدانہیں'( تواریخ نمبراباب کا آیت ۲۰)

ان حوالہ جات کے علاوہ پؤس جس نے مسیحت کی حقیقت ہی بدل کرر کھتی ،اس کے منہ سے بھی حق نکل ہی گیا ،وہ لکھتا ہے'' کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے نتی میں درمیانی بھی ایک یعنی سے یسوع جوانسان ہے ( سیمتمیس کے نام کا پہلا خط باب آ تیت ۵ ) ان تمام آیات میں بھی تثلیث اور حُلُول کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

### لفظ خدااور خداوند بائبل كى نظرمين:.

حضرت میں کے ارشادات اور بائبل کوحوالوں کے بعد اگریسی کی بات پراعتاد کیا جاسکتا ہے تو وہ حضرت میں کے حواری ہیں ،حضرت میں کے حواریوں کے ارشادات کی طرف بھی اگر انصاف سے غور کیا جائے توان میں بھی تثلیث اور حُلُول کا کوئی تصور نہیں ماتا،البتة ایک بات ضرور ہے کہ انجیل وغیرہ میں حضرت میں کی طرف خداوند کا لفظ منسوب ہے اور اس کے علاوہ خدا کا لفظ حضرت میں کی طرف منسوب ہے۔

لفظ خدااصل میں فارس زبان کالفظ ہے، جس کے معنی ہیں خود آ ، لینی بیلفظ واجب الوجود کے مترادف ہے، اور لفظ خداصرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص نہیں ہے، انا جیل اربعہ میں آپ کوئی جگہ لفظ خدا حضرت مسے علیہ السلام کی طرف منسوب بھی ملے گا اور انجیل میں اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اس میں اللہ تعالی کے علاوہ میں مجازی معنی مراد ہیں، لہذا لفظ خداصرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص نہیں ہے۔

اورلفظ خداوند آقا، ہادی اوراستاد کے معنی میں بکشرت استعال ہوا ہے، حضرت مسیح کے حواری حضرت مسیح کے حواری حضرت مسیح کے حواری حضرت مسیح کے علاوہ اور بھی کئی افراد کے لئے استعال بہی وجہ ہے کہ بائبل میں لفظ خداوند حضرت مسیح کے علاوہ اور بھی کئی افراد کے لئے استعال ہوا ہے جس کی چند مثالیں رہے ہیں۔

ایک جگه بائبل میں لفظ خدا حضرت موسیٰ علیه السلام کے لئے استعال ہوا ہے، چنانچہ لکھا ہے'' پھرخداوند نے موسیٰ سے کہا: دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لئے گویا خداکھ ہرایااور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغیر ہوگا۔ (خروج باب کآیت)

اورایک جگہ جہاں پرانبیاء کے لئے خدا کالفظ استعال ہوا ہے یہ ہے'' جب کہاس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا (انجیل بوحنا باب ۱۰ آیت ۳۵)

''اور جب خدا ابرہام سے باتیں کر چکا تواس کے پاس سے اوپر چلا گیا''(پیدائش باب کا آیت ۲۲) اس آیت میں حضرت ابر ھیم علیہ السلام سے باتیں کرنے والے کے لئے خدا کا لفظ استعال ہوا ہے حالا نکہ وہ باتیں کرنے والافر شتہ تھا۔ اوپر چلا گیا''اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا۔

اسی طرح ایک اور جگه فرشتہ نے اپنے لئے خدا کا لفظ استعال کیا ہے، کھا ہے '' اور خداوند کافرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا، اس نے نگاہ کی اور کیا دی گاہ کی ہوئی ہے پروہ جھاڑی جسم نہیں ہوتی، تب موسیٰ نے کیا دیکھا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ گی ہوئی ہے پروہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی، جب کہا: میں اب ذرا اُدھر کتر اکر اس بڑے منظر کود کھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی، جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کتر اکر آر ہا ہے تو خدا نے اُسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا: اے موسیٰ! اس نے کہا دھر پاس مت کہا: اے موسیٰ! اس نے کہا دھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جو تا اُتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے، پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا بوں ،موسیٰ نے اپنا منہ چھیایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کر نے سے ڈرتا تھا'' (خروج باب ۱۳ سے سے ۱۳۲۳)

اور ایک مقام پربادشاہ کے لئے بھی لفظ خداوند استعال ہواہے'' تب دانی ایل جس کانام بیلطشضر ہے ایک ساعت تک سراسیمہ رہااور اپنے خیالات میں پریشان ہوا، بادشاہ نے اس سے کہا:اے بیلطشضر! خواب اور اس کی تعبیر سے تو پریشان نہ ہو، بیلطشضر نے جواب دیااے میرے خداوندیہ خواب تھے سے کیندر کھنے والوں کے لئے اور اس کی تعبیر دشمنوں کے لئے ہو' (دانی ایل باب ۴ آیت ۱۹)

مذکورہ حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدااور خداوندی کالفظ حضرت مسیح کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کامعنی آقا،استاد وغیرہ ہونے کی وجہ سے اس کااطلاق انبیاء اور فرشتے اور بادشاہ اور عام سر داروں پر بھی ہوتا ہے،اس لئے لفظ خدااور خداوند والی عبارتوں کو حضرت مسیح کی خدائی پردلیل کے طور پر پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔

## حضرت مسيح حواريوں كى نظرميں:

حضرت میں کی حیثیت حوار یوں کے نزدیک خدا کے برگذیدہ پینیمبراوراس کے دین کے سپچ خادم کے سوانہیں تھی ، چنانچہ ایک مرتبہ تمام حوار یوں نے یک زبان ہوکر خدا سے مناجات کرتے ہوئے کہا کہ:'' کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا ہیرودیس اور پنطیس ، پیلاطُس غیر قوموں اور اسرائیلوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے'' (اعمال باب ۱۲ یت ۲۷)

حضرت بطرس ایک مرتبہ یہودیوں کے سامنے تبلیغ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں''اے اسرائیلوں! یہ با تیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پران مجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جوخدانے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچیتم آ ہے، ہی جانتے ہو''اعمال باب7 آ بے ۲۲)

ان الفاظ کی طرف غور فرمائیں کہ حضرت بطرس یہود یوں کوعیسائیت کی تبلیغ کررہے ہیں اور حضرت میں کا تعارف کراتے ہوئے بطرس فرماتے ہیں کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہوناتم پر مجزوں وغیرہ سے ثابت ہوا، اگر میں علیہ السلام خدا ہوتے توان کو بطرس خدا کی طرف سے کہنے کی بجائے خدا کہتے اور عقیدہ تثلیث واقعی عیسائیت کا عقیدہ ہوتا تو حضرت میں کوایک شخص کہنے کی بجائے خدا کا ایک اقتوم اور حصہ کہتے۔ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں 'ابر ہام اور اضحاق اور یعقوب کے خدا لیمی ہمارے باپ دادا کے خدا نے خادم یسوع کوجلال دیا'' (اعمال باب آ یت ۱۳)

ایک جگه برنباس حواری فرماتے ہیں' دلی ارادے سے خداوند سے لیٹے رہو کیونکہ وہ نیک مرداورروح القدس اورائیان سے معمورتھا'' (اعمال باب الآیت ۲۴،۲۳) اس آیت میں بھی حضرت مسیح کونیک مرداور مومن کہا گیا ہے ،اگر عقیدہ تثلیث کی کوئی حقیقت ہوتی تو حضرت برنباس اس کی وضاحت بھی ضرور فرماتے۔

# حضرت مسيح ً كون ؟

### حضرت مسیح کی زبانی:.

حضرت سے خارشاد فرمایا'' مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی بر چلنا ضرور اپنی کہ نبی بر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی بر چلنیم سے باہر ہلاک ہو، اے بر شلیم! اے بر شلیم! تو جونبیوں کوٹل کرتی ہے اور جو تیرے پاس جھیجے گئے ان کوسنگسار کرتی ہے ، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرفی اپنے بچوں کو بروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کروں مگرتو نے نہ چاہا'' (انجیل لوقاباب ۱۳ سے سرح سے سامی کا سے سے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کروں مگرتو نے نہ چاہا'' (انجیل لوقاباب ۱۳ سے ۱۳۳۳)

ان آیات میں حضرت سے خاص طور پراپنے نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، حضرت مسے بقول بائبل جب سولی پر چڑھ کرختم ہوگئے تو دوبارہ زندہ ہوکر دوآ دمیوں سے ملے، مگرانہوں نے حضرت مسے کونہ پہچانا، حضرت سے کی ان سے بات چیت ہوئی ''اس نے ان سے کہا: کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کہا: یبوع ناصری کا ما جرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا'' (انجیل لوقاباب ۲۳ آیت ۱۹) ان الفاظ میں ان ترمیوں نے حضرت مسے کوساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی کہا ہے، حضرت مسے اگر صرف خدا ہوتے تو کہہ دیتے کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ خدا ہوں، حضرت مسے کاان کی تردید نہ کرنا بھی اقرار نبوت ہے۔

حضرت میچ کچھ چیزوں کی خبردینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں''لیکن اس دن یااس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتانہ آسان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ'(انجیل مرقس باب ۱۳ میں سے ایک کی نہیں جانتانہ فرشتے اور نہ بیٹا یعنی حضرت میچ البتہ باپ یعنی خدا جانتا ہے،اگر حضرت میچ خدا ہوتے یا تین اقانیم میں سے ایک اقوم ہوتے تو یہ نہ فرماتے کہ میں اس گھڑی کے متعلق نہیں جانتا، کیونکہ خدا کو ہر بات کاعلم ہوتا ہے،اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہیں ہوتی۔

حضرت میں اورآپائے حواریوں کے ساتھ جارہے تھے کہ آپ کو بھوک لگی اورآپائے حواریوں کے ساتھ انجیر کے درخت سے پھل حاصل کرنے گئے، چنانچ لکھاہے" دوسرے دن جب وہ بیت عنیاہ سے نکلے تو اُسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتھے دیچر کا ایک درخت جس میں پتھے دیچر کر گیا کہ شایداس میں کچھ پائے مگر جب اس کے پاس پہنچا تو تیوں کے سوا پچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا، اس نے اس سے کہا: آئندہ کوئی تجھ سے بھی پھل نہ کھائے اور اس کے شاگر دول نے سا' (انجیل مرض باب الآیت ۱۲٬۱۲)

ان آیات میں غور فرما ئیں کہ حضرت میں جھوک لگنے پرانجیر کے درخت کی طرف گئے تھے، پہلی بات یہ ہے کہ خدا کو بھوک نہیں لگتی ،اس لئے کہ وہ کھانے پینے سے منزہ ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے حضرت سے کا نجیر کے پتوں کو درخت پرد مکھ کراس کے پھل کو حاصل کرنے کے لئے جانااس بات کو ٹابت کرتا ہے کہ حضرت میں کواس کے پھل لگنے کا علم نہیں تھا، کیونکہ اگر حضرت سے کواس بات کا علم ہوتا کہ اس درخت پر پھل نہیں بیانہ لگنے کا علم نہیں تھا، کیونکہ اگر حضرت سے کواس بات کا علم ہوتا کہ اس درخت بر پھل نہیں درخت کی طرف نہ جاتے، یہ بات بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت سے خدا نہیں تھے،اس لئے کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے خواہ وہ چیز دلالت کرتی ہے کہ حضرت سے خدا ہوں جن اس کے کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے خواہ وہ چیز کی جو یا جا صرب

تیسری بات میہ کداگر حضرت سے خداہوتے تواس درخت سے بے موسمہ پھل حاصل کرنے پر بھی قادر ہوتے ،آپ کا درخت کو مخاطب کرکے میہ کہنا کہ آئندہ تجھ سے کوئی بھی پھل نہ کھائے ،آپ کے اس سے پھل حاصل کرنے پر قدرت نہ ہونے کی دلیل ہے، اس لئے کہالیی باتیں غصہ کے طور پراس وقت کہی جاتی ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے حاصل کرنے سے عاجز آجائے حالانکہ خداہر چیز پر قادر ہے۔

اسی طرح ایک مقام پرحضرت میچ فرماتے ہیں''جوکوئی میرے نام پرایسے بچوں میں سے ایک کوقبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جوکوئی مجھے قبول کرتا ہے ، وہ مجھے نہیں بلکہ اُسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے'' (انجیل مرقس باب 9 آیت ۳۷) اگر حضرت مسے خدا ہوتے تو اور جوکوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے قبر مانے کی بجائے یوں فرماتے جوکوئی میرے نام پر بچوں میں سے ایک کوقبول کرتا ہے تو وہ خدا کوقبول کرتا ہے ، یہاں حضرت مسے کا اپنے اور بھیجے جانے والے کوعلیحدہ بتانادلیل ہے اس بات کی کہ حضرت مسے علیہ السلام خدا نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغیبر تھے۔

ایک اور مقام پر حضرت میں یوں ارشاد فر ماتے ہیں''یسوع نے اُن سے کہا: نبی ایخ وطن اور رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوااور کہیں بعزت نہیں ہوتا'' (انجیل مرقس باب ۲ آیت ۴) یہاں حضرت میں نے صاف طور پر اپنے آپ کو نبی کہاہے اگر حضرت میں خدا ہوتے تو آپ فر ماتے کہ خدا کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔

ایک اور مقام پر حضرت مین فرماتے ہیں''میرا پیالہ تو پیو گے کیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لئے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیاان ہی کے لئے ہے'' (انجیل متی باب ۲۰ آیت ۲۳) اس عبارت میں حضرت مین خنے کئی کو اپنے دہنے بائیں بٹھانے پراختیار ہونا ہے۔

کیائی اچھاہوتا کہ اگرانا جیل اِربعہ کے مصنف حضرت مینے کے اس ارشاد کو بھی نقل کرتے جے حضرت مینے کے برزگ اور قریبی حواری برنباس نے ذکر کیا ہے، انجیل برناباس میں حضرت میں ارشاد فرماتے ہیں' میں تم سے بچ کہتا ہوں دل سے باتیں کرتا ہوا کہ ہم آئینہ میں حضرت میں ارشاد فرماتے ہیں' میں تم سے بچ کہتا ہوں دل سے باتیں کرتا ہوا کہ ہم آئینہ میر یجھی رو نگٹے کھڑ ہے ہوں گے، اس لئے کہ دنیا مجھی کو معبود سمجھے گی اور مجھ پرلازم ہوگا کہ اس کے حضور میں حساب پیش کروں ، اللہ کی زندگانی کی قتم ہے وہ اللہ کہ میری جان اس کے حضور میں کھڑی ہونے والی کہ بیشک میں بھی ایک فنا ہونے والا آدمی ہوں تمام انسانوں جیسا'' (انجیل برناباس اردوتر جمہ ص ۸۲)

سبحان الله! حضرت مسيح نے يہاں پرتو معاملہ ہی صاف کر دیا کہ ميرے بعدلوگ مجھے معبود ٹھہرائيں گے ،حالانکہ میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک فناہونے والا انسان ہوں ،اس پرمزید تبھرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات اپنے الفاظ سے ہی بالکل واضح ہے ،افسوس ہے تحریف کے ان شاہسواروں پر جنہوں نے حضرت مسیح کے بعد حضرت مسیح کے اس ارشاد کو بھی انجیل سے زکال دیاور حضرت مسیح کوآی کے بعد معبود بھی بنالیا۔

### بائبل کی نظر میں خدااور عبادت کے لائق کون:

''خداوند کی ما نند کوئی قد وس نہیں ، کیونکہ تیرے سوااور کوئی ہے ہی نہیں (سموئیل نمبرا آیت ۳۰۲ ، باب۲)

'' تیرامحافظ او نگھنے کانہیں ، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہاو نگھے گا نہ سوئے گا ( ظہور باب ۱۱آیت ۲

''بقاصرف اس کو ہے'' ( میمتھیس ۱۲:۲)

''ازل سے ابدتک توہی خداہے'' (ظہور باب ۹۹ آیت ۲)

'' کیونکہ تچھ کوکسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی اس لئے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدای غیور ہے بھی'' (خروج باب۳۳ آیت۱۴)

''میرے حضورتو غیر معبودوں کونہ ماننا، تواپنے لئے کوئی تراثی صورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا ہواو پر آسمان میں یا نیچے زمین پر یاز مین کے نیچے پانی میں ہے، توان کے آگے ہجدہ نہ کرنااوراندان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں' (خروج باب ۲۰ آیت ۵،۳)

''اگرتیرےدرمیان تیری بستیوں میں جن کوخداوند تیراخدا تجھ کودے کہیں کوئی مرد
یاعورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضوریہ بدکاری کی ہو کہاس کے عہد کوتو ڑا ہواور
جاکراور معبودوں کی یاسورج یا چاند یا اجرام فلک میں سے کسی کی، جس کا حکم میں نے تجھ کونہیں
دیا پوجااور پرستش کی ہواوریہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تُو جانفشانی
سے تحقیقات کرنا اور اگریہ ٹھیک ہوا ورقطعی طور پر ثابت ہوجائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کا م
ہوا، تو تُو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ بُرا کام کیا ہو با ہرا پنے پھا کوں پر نکال لے
جانا اور اُن کو ایسا سنگسار کرنا کہ وہ مرجائیں' (استثناباب کا آیت ۵۰۲)

مذکورہ حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خداصرف اللہ تعالیٰ ہیں،اس کے سواکسی اور کی خدانہیں ہے،اورعبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہیں،اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کرنابائبل کی روسے بھی جائز نہیں ہے،اگرکوئی اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کرے گا تواللہ تعالیٰ نے بائبل میں یہ تھم دیا ہے کہ اُسے سنگسار کردیا جائے ،اب عیسائی حضرات چونکہ اللہ تعالیٰ کے سواحضرت مسے کو بھی کوخدامانتے ہیں اور آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو بائبل کی روسے سب عیسائی حضرات اس قابل ہیں کہ ان کو پھر مار مار کر ہلاک کردیا جائے۔

# حنضرت مسيح كم خداهونم پردليل اور اس

#### كاجواب:

انجیل میں تین واقعات کا ذکر ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے تین مردوں کوزندہ کیا ہے ، سیحی حضرات ان معجزات سے استدلال کر کے بیہ کہتے ہیں کہ مردوں کوزندہ کرناکسی انسان کا کام نہیں ہوسکتا بلکہ بیفعل خداہی سے صادر ہوسکتا ہے، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام خداہیں۔

#### جواب نمبر ا :.

اس دلیل کا پہلا جواب ہے ہے کہ مجزہ وقت کی پکار ہوتا ہے ،اور ضرورت کے مطابق دکھایاجا تاہے،حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا زور تھا اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے تو ٹرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوعصا اور پدِ بیضا عطا فر مایا جنہوں نے ائے جادوکو تو ٹر دیا،حضور صلی اللہ تعالیٰ مے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کوئر وج تھا،اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تر آن پاک کا مجزہ عطا فر مایا جس نے ان کی فصاحت و بلاغت کوزج کر کے رکھ دیا،اسی طرح حضرت مسے علیہ السلام کے زمانہ میں طب یونانی میں مادر زاد اند سے اور کوڑھی کے لئے اور موت کا کوئی یونانی کائر وج تھا،کین طب یونانی میں مادر زاد اند سے اور کوڑھی کے لئے اور موت کا کوئی

علاج نہیں تھا ،اللہ تعالی نے حضرت مسے علیہ السلام کے لئے آپ کے ہاتھ پر بطور مجزہ کے مردوں کوزندہ کر کے اور مادرزادا ندھوں اور کوڑھوں کوٹھیک کر کے سب کے منہ بند کرواد ئے، اب اگرایک نبی کامعجزہ دوسر کے دیدیا جائے تواس سے مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

#### جواب نمبر ۲:.

دوسراجواب میہ ہے کہ حضرت حزقی ایل نے بقول بائبل ہزاروں مردول کوزندہ کیا ہے، چنانچے کھا ہے'' خداوند کا ہاتھ مجھ پرتھااوراس نے مجھے اپنی روح میں اٹھالیااوراس وادی میں جو ہڈیوں سے پُرتھی مجھےاُ تاردیااور مجھےان کے آس یاس چوگرد پھرایااورد مکھ وہ وادی کے میدان میں بکثر ت اور نہایت سُو تھی تھیں اور اس نے مجھے فر مایا: اے آ دمزاد کیا بیہ ہڈیاں زندہ ہوسکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا:اے خداوند خداتو ہی جانتا ہے، پھراس نے مجھے فرمایا: توان ہڈیوں پر نبوت کراوران سے کہاے مُوکھی ہڈیو! خداوند کا کلام سنو،خداوند خداان ہڈیوں کو یوں فرما تا ہے کہ میں تمہار ہےاندرروح ڈالوں گااورتم زندہ ہوجاؤ گی ،اورتم پرنسیں پھیلاؤں گااور گوشت چڑھاؤں گااورتم کو چڑا پہناؤں گااورتم میں دَم پھونکوں گااورتم زندہ ہوگی اور جانوں گی کہ میں خداوند ہوں ، پس میں نے تھم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت کرر ما تھا توایک شور ہوااور دیکھ زلزلہ آیااور مڈیاں آپس میں مل گئیں ، ہرایک مڈی اپنی ہڈی سے اور میں نے نگاہ کی تو کیاد کھتا ہوں کہ سیں گوشت ان پر چڑھ آئے اوران پر چڑے کی پوشش ہوگئ پھران میں دم نہ تھا، تب اس نے مجھے فر مایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کرا ہے آ دم زاد،اور ہواسے کہہ خداوند خدایوں فرما تاہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ ،اوران مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہوجائیں ، پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اوران میں دم آیااور وه زنده هوکر اینے یاؤں پر کھڑی ہوئیں ،ایک نہایت بڑالشکر''(حزقی ایل باب ٢٣٢ يت ١٠٠١)

بائبل میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ حضرت ایشع "ایک جگه مدفون تھے لوگوں نے کسی آدمی کے لئے قبراسی جگه کھودی جہاں پر حضرت بوشع مدفون تھے ، تووہ مردہ حضرت ایشع (بوشع) کی مڈیوں سے لگنے سے زندہ ہوگیا، چنانچے کھا ہے ''اور ایبا ہوا کہ جب وہ آدمی

کوفن کرر ہے تھے اور تو ان کو ایک جھانظر آیا، سوانہوں نے اس شخص کوایشع کی قبر میں ڈال دیا اور وہ شخص ایشع کی مڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اُٹھا اور اپنے پاؤل پر کھڑا ہوگیا" (سلاطین منبر ۲ باب ۱۳ آیت ۲۱) بائبل کے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردول کو زندہ کرناصر ف حضرت مسے علیہ السلام سے ہی بطور مجزہ کے صادر نہیں ہوا بلکہ حضرت حزقی ایل علیہ السلام اور حضرت ایشع علیہ السلام نے بھی مرد نے زندہ کئے تھے، مزیدیہ کہ حضرت دقی ایل علیہ السلام کو مرد نے زندہ کئے تھے، مزیدیہ کہ حضرت ایشع علیہ السلام کو مرنے کے مقابلہ میں ہزاروں مرد نے زندہ کرنے پراور حضرت ایشع علیہ السلام کو مرد کی حاصل بعد بھی مرد نے زندہ کرنے والے اصول کے مطابق حضرت حزقی ایل اور حضرت ایشع علیہ السلام کو بھی خدا تسلیم کرنا چاہے۔

# حضرت مسيح كر خداكر بيناهونر كاعقيده بائبل

### كى نظرمين:.

مسیحی حضرات کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ،اور خدا کا یہ بیٹا حضرت مریم کے پیٹ میں ظہور پذیر ہوا، ۹ رماہ گزر نے پر خدا کا یہ بیٹا انسانی شکل میں حضرت مریم سے پیدا ہوا، یہود یوں نے اس کواذیتیں دیں اور آخر کارصلیب پرموت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس طرح خدا کا بیٹا جوانسانی صورت میں ظاہر ہوا تھاوفات پا گیااور تین دن تک زمین میں مدفون رہنے کے بعد جی اٹھا اور آسان پرخدا کی وہی جانب جا بیٹھا اور سیحی حضرات کے نزدیک حضرت میں خودتو گنا ہوں سے پاک تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خضرات کے نزدیک حضرت مسیح خودتو گنا ہوں کے گنا ہوں کا کفارہ بن جا نیں ، یہ ہے سیحی حضرات کے نزدیک حضرت مسیح کے متعلق اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ۔

لیکن ہم اس کتاب کے شروع میں اس عقیدے کے بائبل کے ساتھ متضاد ہونے کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق آپ یوسف نجار کے بیٹے ہیں ، چنانچہ یہ بات (انجیل لوقاباب ۱ آیت ۲۸،۲۷) ، (انجیل لوقاباب ۲ آیت ۳۳)، (انجیل باب ۳ آیت ۲۳)، (انجیل لوقاباب ۲ آیت ۴۸) کے حوالہ سے گذر چکی ہے، لیکن وہ آیت جن میں حضرت مسیح نے اپنے آپ کواللہ تعالی کا بیٹا اور خدا کواپناباب کہا ہے، یہاں پرہم ان آیات اور عبارتوں کا مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں۔

## بیٹر کے لفظ کی وضاحت:.

جیٹے کے حقیقی معنی لغت میں یہ ہیں کہ بیٹااس کو کہاجا تا ہے جو خص مرداور عورت کے مشتر کہ نطفہ سے پیدا ہوا ہو، یہ معنی یہاں پر مراد لینا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہا گریہ معنی یہاں مراد لیاجائے تو اللہ تعالیٰ کو تو الداور تناسل کی طرف منسوب کرنالازم آئے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کھلی گتا خی ہے، لہذا اس حیوانی فعل کو اللہ تعالیٰ سے کس طرح نسبت دی جاسکتی ہے؟ لہذا یہاں پراس کے مجازی معنی مراد لئے جائیں گے اور مجازی معنی بھی ایسے ہوں جو حضرت مسے کی شان کے لائق ہوں اور بائیل بھی اس کی تائید کرتی ہو، ہم نے دیکھا کہ بائیل میں لفظ ابن مسے کے حق میں مجازی طور پر راستباز اور نیک شخص کے معنی میں استعال میں لفظ ابن مسے کے حق میں مجازی طور پر راستباز اور نیک شخص کے معنی میں استعال ہوا ہے، در حقیقت بیٹے اور باپ کے لفظ کا استعال اسرائیلی محاورہ ہے ، جو بائیل میں بے شار مقامات پر حضرت مسے کے سواد و سرے انسانوں کے لئے بھی استعال ہوا ہے اور ان کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے ، انجیل میں ایک مقام پر حضرت مسے کوراستباز کہا گیا ہے ، چنا نچہ خدا کی تمجید کی اور کہا بیشک بی آ دمی راستباز تھا'' (انجیل کھا ہے'' یہ ما جراد کیھ کرصو بہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بیشک بی آ دمی راستباز تھا'' (انجیل کھا ہے'' یہ ما جراد کیھ کرصو بہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بیشک بی آ دمی راستباز تھا'' (انجیل کھا ہے'' یہ ما جراد کیھ کرصو بہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بیشک بی آ دمی راستباز تھا'' (انجیل کھا ہے'' یہ ما جراد کیھ کرصو بہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بیشک بی آ دمی راستباز تھا'' (انجیل

انجیل میں ایک اور مقام پراس سردار نے حضرت میں کے لئے بیٹے کالفظ راستباز کے معنی میں استعال کیا ہے' اور جوصوبہ داراس کے سامنے کھڑا تھااس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کرکہا: بیشک بیآ دمی خدا کا بیٹا ہے' (انجیل مرض باب ۱۵ آیت ۳۹) اگر بیہ کہا جائے کہ یہاں پر بیٹے کے حقیق معنی مراد ہیں، مجازی معنی مراد نہیں ہیں تو میرا سیجی حضرات سے سوال ہے کہ وہ اپنے یا دریوں اور پا پاؤں کو باپ کیوں کہتے ہیں ؟ کیا تمام عیسائی یا دریوں کے ہیں؟

مجازی معنی مراد لینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سے " نے اپنے آپ کو بائبل

میں تقریباً ۲۰ مرتبہ ابن آ دم کہاہے ، چند حوالے یہ ہیں''اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جوکوئی آ دمیوں کے سامنے میراا قرار کرے ابن آ دم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا'' (انجیل لوقاباب ۱۲ آیت ۸)

''جوکوئی ابن آ دم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا''(انجیل لوقاباب11 آیت ۱۰)

''اس نے شاگردوں سے کہا: وہ دن آئیں گے کہتم کوابن آ دم کے دنوں میں سے ایک دن کود کیھنے کی آرز وہوگی اور نہ دیکھو گے'' (انجیل لوقاباب کا آبیت ۲۲)

'' کیونکہ ابن آ دم کھوئے ہوؤں کوڑھونڈنے اور نجات دینے آیاہے''(انجیل لوقاباب19 آیت1)

''جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن آ دم نے جلال پایا''(انجیل یوحناباب۳۱آیت۳۱)

''جب یسوع قیصر بی<sup>فلپ</sup>تی کے علاقہ میں آیاتواس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہلوگ ابن آدم کوکیا کتے ہیں؟''(انجیل متی باب۱۱ آیت۱۳)

ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ حضرت میں عام طور پر اپنے لئے ابن آ دم کالفظ استعال کرتے تھے،اگر حضرت میں حضرت آ دم کی نسل سے نہیں تھے تو اپنے آپ کو ابن آ دم کہنے کا مطلب کیا ہوسکتا ہے؟

حضرت میں کے علاوہ بیٹے اور باپ کا لفظ بنی اسرائیل کےمحاورہ کی وجہ سے بائبل میں دوسروں کے لئے بھی بکثر ت استعال ہواہے، چندمثالیں بیر ہیں۔

ایک مقام پرتمام یہودیوں کے لئے بیٹے کالفظ استعمال ہواہے''تم خداوند خدا کے فرزند ہو''(استناباب ۱۴ میت ا)

ایک مقام پرحضرت میں نے سکے کرانے والے کے بارے میں فرمایا''مبارک ہیں صُلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے'' (انجیل متی باب ۱۵ یت ۹)

بائبل میں لکھاہے کہ اسرائیل میرابیٹاہے،حوالہ ملاحظہ ہو''اور تو فرعون سے کہنا کہ

خداوند یوں فرما تا ہے کہ اسرائیل میر ابیٹا بلکہ میر اپہلوٹھا ہے اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کوجانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے''(خروج باب ۱۳ یت میرے) اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے۔

حضرت داؤد گی بارے میں لکھاہے ''اور میں اس کو اپنا پہلوٹھا بناؤں گا''(زبور باب ۸۹ آیت ۲۷)ایک اور مقام پر لکھاہے'' میں ان کی رہبری کروں گامیں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راور است پر چلاؤں گاجس میں وہ ٹھوکرنہ کھا کینگے کیونکہ میں اسرائیل کاباہ ہوں اور افرائیم میرا پہلوٹھاہے''(برمیاہ باب ۳۱ آیت ۹)

''جب صبح کے ستارے مل کرگاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوثی سے لاکارتے تھ''(ایوب باب ۳۸ آیت ۷)

''جبرُ وے زمین پر آ دمی بہت بڑھنے گلے اور ان کے بیٹیاں پیداء ہوئیں ، تو خداکے بیٹوں نے دمی کی بیٹیوں کودیکھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا اُن سے بیاہ کرلیا'' (پیدایش باب ۲ آیت۲)

''یقیناً توہماراباپ ہے اگر چہ ابر ہام ہم سے ناواقف ہواور اسرائیل ہم کونہ پچانے ،تواے خداوند! ہماراباپ اور فدید دینے والا ہے'' (یسعیا ہ باب ۲۹۳ آیت ۱۹) ''اسی طرح تمہماری روشنی آ دمیوں کے سامنے چکے تا کہ وہ تمہمارے نیک کا موں کود کی کرتمہارے باپ کی جوآ سانوں پرہے تبحید کریں'' (انجیل متی باب ۱۵ یت ۱۹) حضرت مسے ایک مقام پر لوگوں کوطویل خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں

حضرت سی ایک مقام پرلوگوں کوطویل خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 'مخبر داراپی راستبازی کے کام آ دمیوں کے سامنے دکھانے کے لئے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسان پر ہے تمہارے لئے کچھا جرنہیں ہے ، پس جب تو خیرات کرے تواجیا ریا کارعبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں ، تا کہ لوگ ان کی بڑائی کریں ، میں تم سے سی کہتا ہوں کہ وہ اپنا جر پانچکے، بلکہ جب تو خیرات کرے توجو تیراد ہنا ہاتھ کرتا ہے اُسے تیرابایاں ہاتھ نہ جانے تا کہ تیری خیرات پوشیدہ رہے اس صورت میں تیراباپ جو پوشید گی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، (انجیل متی باب ۲ آیت ا، ۴)

'' بلکہ جب تو دعا کرے تواپنی کوٹھری میں جااور دروازہ بند کرکے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے، دُعا کراس صورت میں تیراباپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ (انجیل متی باب ۲ آیت ۲)

آ گے فرماتے ہیں'' پستم اس طرح دعا کیا کروکہ اے ہمارے باپ توجوآ سان پرہے تیرانام پاک مانا جائے۔(انجیل متی باب ۱ آیت ۹)

آ گے فرماتے ہیں'' بلکہ جب تو روز ہر کھے توا پنے سرمیں تیل ڈال اور منہ دھوتا کہ آ دمی نہیں بلکہ تیراباپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دارجانے ،اس صورت میں تیراباپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دےگا'' (انجیل متی باب ۲ آیت ۱۸۰۷)

ان حوالہ جات میں غور فرمائیں کہ یعقوب علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل اور حضرت داؤد اور حضرت افرائیم اور حضرت مسے کے حوار یوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، سیمی حضرات سے گذارش ہے کہا گر حضرت مسے کے لئے بیٹے کالفظ استعمال ہونے پران کواللہ تعالی کا بیٹا کہا جاتا ہے، توبائبل تعالی کا بیٹا کہا گیا ہے، توبائبل تعالی کا بیٹا کہا جاتا ہے، توبائبل کے حکم کے مطابق ان سب کو بھی اللہ تعالی کا بیٹا گرادا نو، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت مسے گلا کو احیاس تھااس کا مطلب خدا کی معرفت کے حضرت مسے گلے خدا کا بیٹا ہونے کا جواحساس تھااس کا مطلب خدا کی معرفت کے سوا کچھنہیں ہے اور حضرت مسے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ خدا کواس طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی امت میں کوئی نہیں جانتا۔

## کیاخداکے بیٹے حضرت مسیح عمیں خدائی صفات

#### هیں؟

اگر حضرت مسے علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا جائے تو عرفِ عام یہ ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ صفات میں مشابہ ہوتا ہے ،اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضرت مسے علیہ السلام اللہ کے ساتھ صفات میں مشابہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چند صفات یہ ہیں ،اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں ،اللہ تعالیٰ کسی سے پیدائہیں ہوا،وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا،اللہ تعالیٰ سوتائہیں ،اللہ تعالیٰ بیتائہیں ،اللہ تعالیٰ بیتائہیں ،اللہ تعالیٰ کسی چیز کا تائہیں ،اللہ تعالیٰ کھا تائہیں اوراس کو بھوک نہیں گئی ،اللہ تعالیٰ کو کئی مارئہیں سکتا، یہ چندصفات ہم حضرت مسیح میں دیکھتے ہیں کہ پائی جاتی ہیں یائہیں۔

## الله کے بیٹے کانسب نامه:.

انجیلِ متی کی ابتداء حضرت سے کے نسب نامہ سے ہوتی ہے لکھا ہے''ییوع مسے ابن داؤدابن ابر ہام کانسب نامہ'' (انجیل متی باب آیت ۱)

#### الله تعالىٰ كى بيٹے كى پيدائش:.

''جب وہ وہاں تھے توالیاہوا کہ اس کے وضع حمل کاوفت آپہنچا،اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیداہوااوراس نے اس کو کیڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرای میں جگہ نہتی' (انجیل لوقاباب۲ آیت۲۰۷)

#### خداکر بیٹر کاختنہ:.

''جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کاوقت آیا''(انجیل لوقاباب آیت۲۱)

#### خداكابيٹاپاني كامحتاج:.

''سامرید کی ایک عورت پانی بھرنے آئی ، یسوع نے اس سے کہا: مجھے پانی پلا''(انجیل یوحناباب، آیت کے)

## خداکر بیٹر کی بھوک:.

''اور چالیس دن اور چالیس رات فاقه کرک آخراُسے بھوک لگی'' (انجیل متی

باب ۱۳ یت ۲)

## خداكابيٹاگدھے پرسوار:.

'' دیکھ تیرابادشاہ تیرے پاس آتا ہے ،اوہ حلیم ہے اور گدھے پرسوارہے بلکہ لادو کے بیچے پر'' (انجیل متی باب۲آ یت۵)

#### خداكابيئاسوگيا:.

''جوب وہ کشتی پر چڑھا تواس کے شاگرداس کے ساتھ ہو لئے اور دیکھوجھیل میں ایسابڑاطوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی گروہ سوتا تھا'' (انجیلِ متی باب ۸ آیت ۲۴)

## خداکے بیٹے کے منہ پرتھو کا:.

"اس پرانہوں نے اس کے منہ پرتھوکااوراس کے مُکّے مارے اور بعض نے طمانچے مارکرکہا:اے مسے :ہمیں نبوت سے بتا کہ مجھے کس نے مارا؟" (انجیل متی باب ۲۲آ بیت ۷۷)

## خداکے بیٹے کے کپڑمے اتاردیئے:.

''اس پر حاکم کے سپاہیوں نے بیوع کوقلعہ میں لے جاکر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کر دی اور اس کے کپڑے اُتار کراُسے قرِ مزی چوغہ پہنایا'' (انجیل متی باب ۲۵ آیت ۲۸،۲۷)

#### خداکے بیٹے کوسولی چڑھادیا:.

''اورانہوں نے اسے مصلوب کیااور اس کے کپڑے قرعہ ڈال کر بانٹ لئے'' (انجیل متی باب۲۲ آیت۳۵)

ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ موازنہ کریں کہ کیا حضرت مسے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت ہے؟ ہرگزنہیں ، پھر حضرت مسے اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا خود خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟

یا در ہے کہ ہمارامقصوداس سے حضرت مسے علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنانہیں بلکہ مسیحیت کے خودساختہ عقائد کی تر دید کرنا ہے ،ہم تو حضرت مسے علیہ السلام کی طرف ان کاموں کی نسبت جھوٹ اور تحریف سیجھتے ہیں۔

#### حضرت مسيح كي محدو دنبوت:.

مسیحی حضرات عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام دنیا کے تمام لوگوں کے لئے بھیجے گئے تصاور آپ کی نبوت عالمگیرتھی ،اُن کا بید عولی بائبل کی رُوسے غلط ثابت ہوجا میگی کہ شابت ہوتا ہے ،ہم یہاں چند حوالے ذکر کرتے ہیں ،جن سے بیہ بات ثابت ہوجا میگی کہ حضرت مسیح صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔

(۱) ''جب بیوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت کم میں پیدا ہواتو دیکھوئی مجوی پورب سے بروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہود یوں کابادشاہ جو پیدا ہواتے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کرہم اُسے سجدہ کرنے آئے ہیں، بین کر ہیرودیس بادشاہ اوراس کے ساتھ بروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے اوراس نے قوم کے سب سردار کا ہنوں اور فقیہوں کو جمع کرکے اُن سے بوچھا کہ سے کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا: یہودیہ کے بیت لیم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہا ہیودیہ کے بیت لیم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہا ہیودیہ کے بیت لیم میں ہرگز سب سے چھوٹانہیں، کیونکہ تجھومیں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا' (انجیل متی باب آیت ا، ۱۲)

اس عبارت سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مسیح صرف یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کے لئے نبی بن کرآئے تھے، بیہ بات مذکورہ عبارت سے کئی قرائن کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے؟

پہلاقرینہ یہ ہے کہ مجوسیوں نے آ کرلوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ یہودیوں کابادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اگر حضرت مسے علیہ السلام کی نبوت عالمگیر ہوتی تو مجوسیوں کو بیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو مجوسیوں کو بیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟

دوسرا قرینہ بہ ہے کہ مجوسیوں کی بیہ بات س کربنی اسرائیل کا بادشاہ اور وہاں کے لوگ گھبرا گئے تھے دوسر بے لوگوں کی گھبراہٹ کا ذکر نہیں ہے،اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ صرف بنی اسرائیل کے لئے نبی تھے۔

تیسرا قرینہ یہ ہے کہ ہیرودیس بادشاہ نے مین علیہ السلام کی جائے پیدائش معلوم کرنے کے لئے صرف بنی اسرائیل کی قوم کے کا ہنوں اور فقیہوں کو جمع کیا تھا،اوران سے پوچھاتھا کہ حضرت مین کون تی جگہ پیدا ہو سکتے ہیں اورا گر حضرت مین کی نبوت عالمگیر ہوتی تو ہیرودیس بادشاہ ساری دنیا کے بڑے بڑے کا ہنوں اور فقیہوں کو جمع کرتا،مسکہ صرف چونکہ بنی اسرائیل کا تھا،اس لئے اس نے صرف بنی اسرائیل کے کا ہنوں اور سرداروں کو جمع کیا۔

چوتھا قرینہ یہ ہے کہ نبی کی معرفت میں یوں لکھا ہواتھا تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جومیری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، یہ بھی اس بات پر واضح دلالت ہے کہ حضرت مسے اسرائیل کی امت کی گلہ بانی کے لئے تشریف لائے تھے۔

(۲) ایک اور مقام پریوں لکھاہے''اس کے بیٹاہوگااور تواس کا نام یہوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کوان کے گناہوں سے نجات دےگا''(انجیل متی باب آیت ۲۱) مذکورہ عبارت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت مسیح صرف بنی اسرائیل کے لئے نبی بن کرآئے تھےوہ اس طرح کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کرنجات کی راہ پر چلائے گا، بنی اسرائیل کے علاوہ بقیہ لوگوں کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا، اگر حضرت مسیح کی نبوت عالمگیر ہوتی تو یوں کہنا چاہے بقیہ لوگوں کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا، اگر حضرت مسیح کی نبوت عالمگیر ہوتی تو یوں کہنا چاہے بھیا۔''۔

(٣) حضرت مسيح عليه السلام نے اپنے حوار يوں كو تبليغ كے لئے جھيجة وقت يوں ارشاد فرمايا''ان بارہ كو يسوع نے جھيجا اور اُن كو تكم ديكر كہا: غير قوموں كى طرف نہ جانا اور سامر يوں كے كسى شہر ميں داخل نہ ہونا بلكه اسرائيل كے گھر انے كى كھوئى ہوئى جھيڑوں كے

پاس جانااور چلتے چلتے میمنادی کرنا کہ آسان کی بادشاہی نزدیک آگئ ہے''(انجیل متی باب ۱۰ آیت۵۰۷)

اس عبارت میں غور فرما ئیں کہ حضرت میں علیہ السلام اپنے حواریوں کو بی حکم دے رہے ہیں کہ صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی جھیڑوں کے پاس جانا یعنی صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کو دین عیسوی کی تبلیغ کرنا، بنی اسرائیل کے علاوہ اور غیر تو موں کو دین عیسوی کی تبلیغ نہ کرنے لگ جانا ، غور فرما ئیں اگر حضرت مسے علیہ السلام کی نبوت عالمگیر ہوتی تو یوں نہ فرماتے کہ تو یوں نہ فرماتے کہ سراے عالم میں چیل جاؤاورکوئی جگہر تہاری تبلیغ سے خالی نہ رہے، ہرقوم کے پاس میرادین بہنجاؤ۔

(٣) اور ایک مقام پریوں کھاہواہے '' پھریسوع وہاں سے نکل کرصوراور صداکے علاقہ کرروانہ ہوااور دیکھوایک کنعانی عورت اُن سرحدوں سے نکلی اور پکارکر کہنے گئی:اے خداوند بن داؤد مجھ پررحم کر،ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے مگراس نے اُسے بچھ جواب نہ دیااور اس کے شاگردوں نے پاس آ کراس سے بیعوض کی کہ اُسے رخصت کردے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے،اس نے جواب میں کہا: کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (انجیل متی باب

اس عبارت میں حضرت میں علیہ السلام نے تو معاملہ ہی صاف کر دیا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں ،اگر حضرت میں کی نبوت عالم گیر ہوتی تو یوں فرماتے کہ میں سارے جہاں کی کھوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

### مسیحیت کے موجودہ عقائد کے بانی کاتعارف:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگذیدہ پیغیبروں میں سے ایک پیغیبر ہیں، آپ کواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجاتھا، آپ ایک زمانہ تک دوسرے انبیاء کی طرح الله تعالی کا پیغام اینی قوم میں بیان کرتے رہے، آپ کی تعلیمات میں بھی دوسرےانبیاء کی طرح تو حیدوغیرہ شامل تھی ، آج کل مسیحی حضرات جوعقائدر کھتے ہیں ان کا مسیح علیدالسلام کی تعلیمات ہے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت مسیح علیدالسلام جوفکراور تعلیم کیکر دنیامیں آئے تھے اس کو حضرت مسیح علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد ہی ختم کر دیا گیا تھا، آج کل مسیحی حضرات جوعقا کدونظریات رکھتے ہیں ان کا بانی پولس ہے،اس کااصل نام ساول ہے اور به قبیله بنیامین کاایک کٹر فرایسی یہودی تھا،شروع میں پیدھنرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حوار یوں کا سخت دشمن تھا،اور یہودیوں کے ساتھ ملکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا تا تھا،کیکن حضرت سے علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعداس نے عیسائیت قبول کرنے کا دعوی کردیا،حضرت مسے علیہ السلام کے حواری شروع شروع میں اسکے عیسائیت قبول کرنے کا اعتبار نہیں کرتے تھے،اس کے بار بارا قرار کرنے کے بعد کہ میں دل وجان سے حضرت مسلح علیہ والسلام کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہوں، حضرت مسيح عليه السلام كے حواريوں نے بھى اس كا اعتبار كرليا،اس شخص نے اپنے آپ كومسيحى ظا ہر کرنے کے بعد اپنانام ساول سے پولس رکھ لیا،اور ابتداء میں دوسرے لوگوں کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات برعمل کرتار ہا،اور حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ملکراس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی الیکن رفتہ رفتہ اس نے حضرت مسیح کی تعلیمات کوگول مول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر ناشروع کر دیااور آ ہستہ آ ہستہ حضرت مسج علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ عقائد ونظریات میں بھی اختلاف کرنے لگا،اوراس نے عقید ۃ تثلیث ، حُلُول وجسم اور عقیده کفاره اور عقیده مصلوبیت کی بنیاد ڈالی ، یہی وہ عقائد ہیں جن ہے آج کے دور میں سرمواختلاف کرنے والامسیحی علماء کے ہاں مسیحی برادری سے خارج اور ملحدو کا فرقراریا تاہے ،حالانکہ ان عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی حضرت مسے علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے،حضرت مسے علیہ السلام کے حواریوں نے جب اس کا بیطر زعمل دیکھا تواس

ہے الگ ہو گئے اورلوگوں کے سامنے اس کی گمراہی کوواضح کیا کین بیڅخص مسیحی تعلیمات پرنقب زنی میں برابرمصروف رہا،اوریہ دعویٰ کرتارہا کہ مجھے حضرت مسیح علیہ السلام وحی کے ذر بعدان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں ،اس لئے مجھے کسی سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے،اس طرح بہت سےلوگوں کواس نے اپناہمنو ابنالیا،البتہ اس سے اختلا ف کرنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی لیکن اتفاق سے جب تیسری صدی عیسوی میں عیسائیت بازنطینی سلطنت کاسرکاری مذہب قراریایا تو پولس کی حامی جماعت حکومت برغالب آ گئی اوراس نے نەصرف پەكەاپىغ مخالفون كوېز وركچل ڈالا بلكەتمام وەمواد جونجيل مىں تھااوراس سے بولس کے خالفین استدلال کر سکتے تھے اس کو بھی ضائع کروادیا،اس کا نتیجہ بیز کلا کہ دنیامیں پیُس کا دین بھیلتا چلا گیااور آہستہ آہستہ اصلی دینِ عیسوی کا نام ونشان تک مٹادیا گیا، حضرت مسیح علیہالسلام کے حواری چونکہ بولس کا بیرحال دیکھ کراس سے جدا ہو گئے تھے،اس لئے حضرت میں علیہ السلام کی تغلیمات کو بگاڑنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس کی گمراہیت کولوگوں کے سامنے کھل کربیان کیا تھا۔

ہم اپنے دعویٰ کی تائید میں حضرت مینے علیہ السلام کے بہت ہی قریبی حواری برناباس کا ارشاد فعل کرتے ہیں جس میں حضرت برنباس نے پولس کی گراہی کا ذکر کیا ہے ، چنانچہ آپ انجیل برناباس کے شروع میں لکھتے ہیں 'اے عزیز واللہ تعالی نے جوظیم اور بجیب ہے ،اس آخری زمانہ میں ہمیں اپنے نبی یسوع مین کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آزمایا،اس تعلیم اور آیوں کے ذریعہ جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گراہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے ، جوتقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور سخت کفر کی تبلغ کرتے ہیں ، مینے کواللہ بیٹا کہتے ہیں،ختنہ کا افکار کرتے ہیں،جس کا اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لئے تھم دیا ہے اور ہرنجس گوشت کو جائز کہتے ہیں،انہی کے ذمرے میں پولس بھی گراہ ہوگیا جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکا، مگر افسوس کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس وجہ سے وہ حق بات کھ رہا ہوں ، جو میں نے نیوع کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس وجہ سے وہ حق بات کھ رہا ہوں ، جو میں نے نیوع کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس وجہ سے وہ حق بات کھ رہا ہوں ، جو میں نے نیوع کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس وجہ سے وہ حق بات کے ور ان سنی اور دیکھی ہے، تاکہ تم نجات یا وَاور تمہیں ، جو میں نے نیوع کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس وجہ سے وہ حق بات یا وَاور تمہیں ، جو میں نے نیوع کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس وجہ سے وہ حق بات یا وَاور تمہیں ، جو میں نے نیوع کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس وجہ سے وہ حق بات یا وَاور تمہیں ، جو میں نے نیوع کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس وجہ سے وہ حق بات یا وَاور تمہیں ، جو میں نے نیوع کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس وجہ سے وہ حق بات یا وَاور تمہیں ، جو میں نے نیوع کے ساتھ وہ کھوں کے دوران سنی اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا وہ تمہیں کے دوران سنی اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا وہ کی ساتھ وہ کو کیا کے دوران سنی اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا کہ تم نجات کیا کہ کی دوران سنی اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات کے دوران سنی اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات کیا کو دوران سنی اور دیکھیں کے دوران سنی اور دیکھیں کے دوران سنی اور دیکھیں کو دوران سنی اور کیا کی دوران سنی اور دیکھیں کے دوران سنی اور دیکھیں کے دوران سنی اور دیکھیں کی کو دوران سنی اور کی سبب ہے ، تاکہ تم نور دیکھیں کے دوران سنی اور دیکھیں کو دوران سنی اور کی سبب ہے ، تاکہ تم کی دوران سنی دوران سنی کی کور دوران سنی کی کی دوران سنی کور کی کور کی کی کی کور دوران سنی کور کی کی کور کی کی کی کو

شیطان گراہ نہ کرے .....اورتم اللہ کے حق میں ہلاک ہوجاؤاوراس بناپر ہراس شخص سے بچو جو تمہیں کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے ، جومیرے لکھنے کے خلاف ہو، تا کہ تم ابدی نجات یا وُ (انجیل برنا باس ابتدائی آیت تا تا ۹)

#### ملاحظه فرمائيس:.

حضرت برنباس نے کتی وضاحت سے پولس کی حقیقت بیان فرمائی ہے،اس کے علاوہ ہم یہاں طوالت کے خوف سے پولس کی حقیت کوواضح کرنے کے لئے دوحوالوں پراکتفا کرتے ہیں ہسیجی مؤرخین میں سے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار عیسائی فرقوں میں سے فرقہ نصرانی اورا بیونی کے متعلق آرینوس سے نقل کرکے بیان کرتا ہے''ان لوگوں کا عقیدہ پیتھا کہ سے آکہ انسان تھے جسے مجزات دیئے گئے، بیلوگ پولوس کے بارے بیشلیم نہ کرتے سے کہ وہ موسوی دین سے برگشتہ ہو کرعیسائی ہوگیا تھا،اور بیلوگ خودموسوی شریعت کے احکام اور رسموں یہاں تک کہ ختنہ پر بھی مضبوطی کے ساتھ کار بند تھے'' (برٹانیکا ص ۱۸۸ ج کہ بحوالہ عیسائیت کیا ہے؟ تالیف: شخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی مدخلہ)

انسائیکلو پیڈیا برٹائیکا میں پولس کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جمعنفین کا ایک مکتب فکر جس میں ڈبلور ٹیکو بطور مثال ذکر کیا جاسکتا ہے، اگر چہسی بھی اعتبار سے پولس کا منکر نہیں ہے تا ہم وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پولس نے عیسائیت کو اس قدر بدل دیا تھا کہ وہ اس کا دوسرا بانی بن گیا، وہ در حقیقت اُس کلیسائی عیسائیت کا بانی ہے جو یسوع مسے کی لائی ہوئی عیسائیت سے بالکل مختلف ہے، بیلوگ کہتے ہیں کہ یا تو یسوع کی اتباع کرویا پولس کی ان دونوں پر بیک وقت عمل نہیں کیا جاسکتا، بیلوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پالیس کی ان دونوں پر بیک وقت عمل نہیں کیا جاسکتا، بیلوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پولس کی تمام تر متصوفانہ روش جو اُسے تصورات کو شامل ہے، بلکہ ..... یسوع مسے سے متعلق پولس کی تمام تر متصوفانہ روش جو اُسے ذریعہ جو انہوں نے ذریعہ بات و کفارہ قرار دیتی ہے،خود یسوع مسے کی ان تعلیمات سے متناقض ہے جو انہوں نے ذریعہ بجات و کفارہ قرار دیتی ہے،خود یسوع مسے کی ان تعلیمات سے متناقض ہے جو انہوں نے ذریعہ بجات و کفارہ قرار دیتی ہے،خود یسوع مسے کی ان تعلیمات سے متناقض ہے جو انہوں نے دریعہ بیات

خدااور انسان کے صحیح رشتے سے متعلق پیش کی ہیں''(انسائیکلوپیڈیابرٹانیکاص ۳۹۵ ج/۷امقالہ: پولس، بحوالہ عیسائیت کیا ہے؟ تالیف: شخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی صاحب مرظلہ)

ندکورہ حوالہ جات سے یہ حقیقت بالکل کھل کرسامنے آ جاتی ہے کہ موجودہ سیمی حضرات جن عقا کد پر قائم ہیں ان کا حضرت سے علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سارے عقا کد پولس کے خود ساختہ ہیں جو فدکورہ حوالہ کی روشنی میں یہودیت سے تائب نہیں ہواتھا، بلکہ یہودیت پر قائم رہ کراس نے اپنے آپ کو سیمی ظاہر کیا تھا،اس لئے موجودہ مسیمی عقا کدکو پولسی فدہب کہنا چا ہے نہ عیسائی فدہب۔

#### بائبل میں تحریف کاپولسی کرشمه:.

پولس حضرت مسے علیہ السلام کا احترام اپنے دل میں کس قدرر کھتا تھا؟ اس کا اندازہ اس کی اس عبارت سے لگایا جاسکتا ہے ، چنانچہوہ کہتا ہے''مسے جو ہمارے لئے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چُھڑایا ، کیونکہ لکھا ہے کہ جوکوئی لکڑی پرلؤکایا گیاوہ لعنتی ہے'' (گلتیوں کے نام کا خط باب ۳ آیت ۱۳)

خداوند تیرا خدا تجھ کومیراث کے طور پر دیتا ہے''

بائبل کے اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ (کیونکہ جیسے بھانی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے ) تورات کا حصہ ہے ، جبکہ مسیحی حضرات کی شائع کردہ "Scofield" اور "King jame" بائبل کے تورات کے جھے میں یہ جملہ (کیونکہ جسے بھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے ، ہریکٹ (میں دیکراس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ تورات کا حصہ نہیں ہے ، یعنی مذکورہ دونوں بائبلوں میں لعنی موت کے تصور والا جملہ ہریکٹ میں موجود ہے ، متن کا حصہ نہیں ہے ۔

اور میمی حضرات کی ہی شائع کردہ تیسری بائبل جس کا نام گڈنیوز بائبل ہے،اس کے توریت کے حصہ میں یہ جملہ ( کیونکہ جیسے پھانی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے) بالکل موجوز نہیں ہے، نہ تومتن میں،اور نہ بریکٹ میں۔

اور مزیدید که یهودیول کی شائع کرده تورات میں بھی یہ جملہ (کیونکہ جسے بھائی ملتی ہے وہ معلون ہے) موجوز نہیں ہے،اس وقت یہودیول کی شائع کرده توریت میں یہ عبارت مذکورہے''اگرکوئی بڑا گنا کرے اور اُسے ماردیاجائے اور تو اُسے درخت پرٹانگ دے تواس کی لاش رات بھر درخت پڑنگی نہ رہے گرائے اُسی دن وُن کردیاجائے،اس لئے کہ لاش کالٹکائے رکھنا خدا کی نافرمانی ہے تواس زمین کونایاک نہ کرنا جسے خداوند تیرے قبضہ میں دے رہا ہے' (استثناء باب ۲۱ سے تواس کی کالٹکائے کہ کرنا جسے خداوند تیرے قبضہ میں دے رہا ہے' (استثناء باب ۲۱ سے کالٹکائے کہ کرنا جسے خداوند

#### ملاحظه فرمائيس:

کہ یہودی توریت میں نہ تو متن میں ہے جملہ (کیونکہ جسے پھانی ملتی ہے وہ خداکی طرف سے ملعون ہے ) نہ کور ہے اور نہ ہریکٹ (میں ہیں ،اور یہودی توریت کے مطابق انسان معتی نہیں ہوتا بلکہ زمین نا پاک ہوتی ہے ،اور زمین بھی نا پاک اس وقت ہوتی ہے ، جبکہ سولی دیئے ہوئے خض کی لاش رات بھر درخت پرلٹکی رہے ،اور سیجی حضرات کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کودن کے وقت سولی دی گئی تھی ،اور چند گھنٹوں کے بعد ہی

حضرت میں کی لاش اتار لی گئی تھی ، آپ کی لاش رات بھرلٹکی نہیں رہی تھی ، اس لئے حضرت میں کے حضرت میں کے حضرت میں کے سولی پر چڑھنے کی وجہ سے نہ تو حضرت میں ملعون تھہرے اور نہ زمین نایا ک ہوئی۔

ہاری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیحی حضرات کی شائع کردہ چاربائبلوں میں سے دوبائبلوں میں لعنی موت کے تصوروالی عبارت بریکٹ میں موجود ہے اور گذینوز بائبل میں لعنی موت کے تصوروالی عبارت نہ تو متن میں موجود ہے اور نہ بریکٹ میں موجود ہے، اسی طرح یہود کی شائع کردہ تو رہت میں بھی لعنتی موت کے تصوروالی عبارت بالکل موجوز ہیں ہے، مسیحی حضرات نے جب دیکھا کہ ان کے رہنما پولس نے یہ بات کہی ہے کہ کیونکہ جسے پھانی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات پہلی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات پہلی میں کسی ہوئی ہے، صورت حال بیتی کہ فدکورہ عبارت بائبل میں کسی جگہ میں بھی موجودہ نہیں تھی ، تو سیحی حضرات نے پولس کے جھوٹ کو چھپانے کے لئے پہلے تو یہ عبارت بریکٹ میں دنیا شروع کی ، پھر موجود بائبل میں اس عبارت کو بریکٹ سے ہٹا کر تو رات بریکٹ میں دنیا شروع کی ، پھر موجود بائبل میں اس عبارت کو بریکٹ سے ہٹا کر تو رات کے متن کا حصہ بنادیا، لیکن یہود کی شائع شدہ تو رات نے پولس کے جھوٹ کو آ شکارا کر کے چھوڑا۔

حیرت ہے سیحی حضرات پر کہا یک گستاخِ رسول کی جھوٹی بات کوسچا کرنے کے لئے ایک طرف تو آسانی کتاب میں تحریف کے دریے ہیں ، دوسری طرف اپنے محسن نبی کو معنتی ٹابت کرنیکی مذموم کوشش کی جارہی ہے۔

پولس نے حضرت میں \* کولعنتی کہہ کرجس قدر حضرت میں علیہ السلام کی تو بین کی ہے، اتنی تو بین شاید ہی کسی نے کی ہو، اگر کوئی نادان انسان حضرت میں علیہ السلام کولعنتی کہے تو کیا میں حضرات اس کو برداشت کرلیں گے ؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی نسلوں تک کوبھی نقصان پہنچانے کی شش کی جائیگی، بھلا پولس کی ان گتا خیوں کو کیوں برداشت کیا جاتا ہے؟ پولس نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ میں نیز بعت کی لعنت سے چھڑایا ہے، گویا پولس کے دوسری بات یہ کہی ہے کہ میں نیز بعت کی ضرورت نہیں ہے کھڑایا ہے، گویا پولس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی شریعت پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شریعت لعنت ہے، اس نے یہ بات کہہ کربھی اللہ تعالی اور حضرت میں علیہ السلام سے کھلی بغاوت کی ہے۔

اس سے پہلے پولس لکھتا ہے'' پس جوایمان والے ہیں وہ ایما ندارابر ہام کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں چنانچ کھھا ہے کہ جوکوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جوشریعت کی کتاب میں کھی ہیں وہ معنتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسلہ سے کوئی شخص خدا کے نز دیک راستباز نہیں تھہرتا کیونکہ لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتار ہے گا اور شریعت کوایمان سے پچھوا سطہ نہیں "(گلتوں باب ۳ آیت 9 تا ۱۲)

دیکھئے یہاں پربھی پولس کہتاہے جتنے لوگ شریعت کے اعمال پرتکیہ اور سہارالے کر جیتے ہیں وہ سب لعنتی ہیں، دوسری بات اس نے یہاں یہ کہی کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزد کیک راستہاز اور نیک نہیں تلمہر تاہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک وہی شخص ہے جومیری تعلیمات یرعمل کرے۔

اور تیسری بات بیہ کہی کہ شریعت کوا بمان سے پچھ واسطہ اور تعلق نہیں ہے، سوال بیہ ہے کہ جب شریعت ہی نہیں ہے توعمل کس چیز پر ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی خودساختہ شریعت پڑعمل کروانا چاہتا ہے اور حضرت مسج کی شریعت سے بعناوت کرانا چاہتا ہے۔

اسی طرح ایک اورمقام پر لکھتا ہے'' راستبازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسے کام ناعبث ہوتا'' (گلتوں باب آیت ۲۱) گویا پولس کا مطلب بیہ ہے کہ راستبازی اور نیک ہونے کا مدار مسے علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے اور آپ کے خدا ہونے اور کفارہ بننے پر ایمان کے عقیدے پر ہے ، شریعت پر چلنے سے انسان نیک نہیں ہوسکتا، پولس کا ان باتوں کو بیان کرنا اور شریعت کو لعنت کہنا اللہ تعالی سے کھلی بغاوت ہے، کیونکہ بائبل میں جگہ جگہ شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

چنانچہ بائبل میں لکھاہے''مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں ، جوخداوند کی شریعت پڑمل کرتے ہیں'' (زبور ۱۱۹ آیت ۱)

ایک اور مقام پراللہ تعالی فرما تاہے ''میں خدواند ہوں تم میری شریعتوں کوماننا''(احبار باب11 یت19)

ایک اور مقام پرلکھاہے''لعنت اس پر جواس شریعت کی باتوں پڑمل کرنے کے

لئے اُن برقائم ندر ہے اور سب لوگ کہیں آمین '(اسٹناباب ٢٤ ميت ٢٦)

ایک مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں' اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو گھم دیتا ہوں اُن میں سے کسی سے دہنے یابا کیں ہاتھ مڑکراور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے، لیکن اگر تو ایسانہ کرے کر خداوندا پنے خدا کی بات سن کراس کے سب احکام اور آ کین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے کمل کر بے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہو گئی اور تجھ کو گئیں گی، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور تھ کے گئیں گی، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکراور تیری کھوتی دونوں لعنتی کھہریں گے ، تیری اولا داور تیری زمین کی پیدوار اور تیرے گائے ، تیل بڑھتی اور تیری کھیٹر کے بھیٹر کہریوں کے بیچ لعنتی ہوں گے، تو اندر آتے لعنتی کھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی کھہرے گا ، اور خداوند ان سب کا موں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹاکار کو تجھ گا ، اور خداوند ان سب کا موں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹاکار کو تجھ پرنازل کرے گا ، جب تک کہ تو ہلاک ہوکر جلد نیست و نابود نہ ہوجائے ، یہ تیری ان برنازل کرے گا ، جب تک کہ تو ہلاک ہوکر جلد نیست و نابود نہ ہوجائے ، یہ تیری ان برنا تمالیوں کے سب سے ہوگا ، جن کوکر نے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا' (استثناباب برائی ایوں کے سبب سے ہوگا ، جن کوکر نے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا' (استثناباب برائی ایوں کے سبب سے ہوگا ، جن کوکر نے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا' (استثناباب

غورفر ما ئیں اللہ تعالی نے شریعت پڑمل کرنے کا کتی تنی سے تھم دیا ہے پہلے حوالہ میں اللہ تعالی نے شریعت پڑمل کرنے والے ومبارک اور خوش نصیب کہا ہے، پھر دوسرے حوالہ میں اللہ تعالی نے شریعت پڑمل کرنے والے ومبارک اور خوش نصیب کہا ہے، پھر دوسرے حوالہ میں اللہ تعالی نے شریعت کے لفظ کو جمع کے لفظ کو ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ میری آئندہ آنے والی تمام شریعتوں کو ماننا اور اس پڑمل کرنا، یہ تھم اللہ تعالی نے تو رات میں بیان کیا ہے، جس پر یہودی عمل کرتے ہیں، تو رات پڑمل کرنا مضرت موسی علیہ السلام کے تو رات بی فرکورہ تھم کی وجہ سے عمل کرنا ضروری بعد حضرت عیسی علیہ السلام کی شریعت ہے، اس پر بھی فدکورہ تھم کی وجہ سے عمل کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالی نے حضرت میسی علیہ السلام کی شریعت پڑمل کرنے کا بھی تھم دیا ہے۔ بینی اللہ تعالی نے حضرت میسی علیہ السلام کی شریعت پڑمل کرنے کا بھی تھم دیا ہے۔ بینی اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے وال العنتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے وال العنتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے والا تعتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے والا تعتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے والا تعتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے والا تعتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے والا تعتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے والا تعتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے والا تعتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے والا تعتی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شریعت پر میں کی خواد میں کی خواد کی خواد

یمل کرنے ولامبارک اورخوش نصیب ہے، یہ اللہ تعالی سے کتنی بڑی بغاوت ہے؟ آخری

دونوں حوالوں میں اللہ تعالیٰ نے شریعت پڑمل نہ کرنے والوں کو عنتی کہاہے،اوراللہ تعالیٰ نے

فر مایا ہے کہ اس پر ہر جگہ ہروفت لعنت برسی ہے جوشریعت پڑمل نہیں کرتا، اس کے مال پر بھی لعنت برسی ہے اور اس کی اولا د پر بھی ، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت پڑمل نہ کرنے والے لعنتی ہیں ، اور جو شخص لوگوں کوشریعت پڑمل کرنے سے روکتا ہوتو وہ فہ کورہ عبارت کی رُوسے اس سے بڑالعنتی ہوگا۔

پولس جوحضرت مسے علیہ السلام کو بعثی ثابت کرنے پر تُلا ہواتھا ہم نے اس کو بعثی ثابت کر دیا ہے، سبحان اللہ! کیاشان ہے اللہ کی ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نبی کی تو ہین کرتا ہے، اللہ کا انجام پُراہی ہوتا ہے ہے

اُلجھا ہے پاؤں یار کا زلفِ داراز میں

لو آپ اپنے دام میں خود صیاد آگیا
میرامسیحی حضرات سے سوال ہے کہ کیا یہی مسیحیت ہے جس کی مسیحی حضرات سادہ

لوح مسلمانوں کودن رات تبلیغ کرتے نظرا تے ہیں؟ جس میں مسیحی حضرات کے نبی کواوراس کوشریعت کوفتنی کہا گیا ہے، کیا یہی وہ دین حق ہے جس کی مسیحی حضرات خط و کتابت کورس کے ذریعہ سے مطالعہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں؟ خط و کتابت کورس کے ذریعہ اللہ کے نبی اور اس کی شریعت کا مزاق اڑایا جاتا ہے؟

خدا کے لئے حضرت میں علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو جھیئے اور اس پڑمل کرنے کی خود بھی کوشش کیجئے اور دوسرل کو بھی اس کی دعوت دیجئے ، آپ کے عقیدے کے مطابق تواحکام میں نسخ بھی نہیں ہوتا، اس لئے یہاں پر بیتا ویل نہیں چل سکتی کہ شریعت پڑمل کرنے کا حکم تورات میں ہے نہ کا انجیل میں۔

#### پولس کی حضرت مسیح سے کھلی بغاوت:.

حضرت مسے علیہ السلام اپنی ساری زندگی لوگوں کوشر عیت عیسوی پڑمل کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ انجیل سے پہلی کتابوں لیمن تورات اور زبور وغیرہ پربھی ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، بلکہ آپ نے انجیل میں تو یہاں تک فر مایا ہے'' یہ نہ مجھو کہ میں توریت

یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں ،منسوخ کرنے نہیں بلکہ بوراکرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ،ایک نقطہ یاایک شوشہ توریت سے ہرگزنہ ٹلے گا۔ (انجیل متی باب ۱۵ یت ۱۷)

ایک اور مقام پرحفزت می ارشاد فرماتے ہیں'' پس جو پچھتم چاہتے ہوکہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے،، (انجیل متی باب ۲ یت ۱۲)

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ حضرت مسے علیہ السلام توریت اور دوسری کتابوں کے لئے ناسخ بن کرنہیں آئے ،اور سے علیہ السلام لوگوں کوتوریت وغیرہ پڑمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔

## بغاوت كى پهلى مثال :.

لیکن پولس حضرت مین سے بغاوت کرتے ہوئے کہتا ہے''جب اس نے نیاعہد کہا تو پہلے ( توریت ، ناقل ) کوپُر انا گھہرایا اور جو چیز پُر انی ااور مدت کی ہوجاتی ہے، وہ مٹنے کے قریب ہوجاتی ہے''(عبرانیوں باب ۸ آیت ۱۳)

ایک اور مقام پر لکھتا ہے'' اور جب کہانت بدل گئ تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے'' (عبر انیوں باب کآ بیت ۱۲ ) اور مزید کہتا ہے'' کیونکہ اگر پہلاعہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لئے موقع نہ ڈھونڈ اجا تا'' (عبر انیوں باب ۸ آ بیت ۷ ) ایک اور جگہ لکھتا ہے''غرض پہلاحکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہوگیا (کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا)'' (عبر انیوں باب ۲ آ بیت ۱۸)

دیکھئے پوس بہاں پر کتنی جراًت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کومنسوخ کرر ہاہے، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فر مایا ہے کہ بیر نہ مجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں ،منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوراکرنے آیا ہوں ، پوس نے شریعت موسوی کومنسوخ کرکے حضرت سے بہت بڑی بغاوت کی ہے، اور انجیل میں تحریف کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے،اس سے زیادہ حضرت مسیح علیہ السلام سے دشمنی کی کیا مثال ہوسکتی ہے جس نے دینِ عیسوی کوہی بدل دیا ہو؟

#### بغاوت کی دوسری مثال:.

ختنہ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور شریعتِ موسوی میں بھی ختنہ کروانے کا حکم ہے، چنانچہ تورات میں لکھا ہے'' اور آٹھویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے (احبار باب۲۱ آیت ۳)

ایک اور مقام پرارشاد ہے'' پھر خدانے ابر ہام سے کہا کہ تو میرے عہد کو ما نااور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اُسے مانے اور میراعہد جومیرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سویہ ہے کہ تم میں سے ہرا یک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنااور بیاس عہد کانشان ہوگا جومیرے اور تمہارے درمیان ہے ، تمہارے ہاں پشت در پشت ہرلڑے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا ہوکیا جائے ،خواہ وہ گھر میں پیدا ہو،خواہ اُسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں ، لازم ہے کہ تیرے خانہ زا داور تیرے زرخرید کا ختنہ نہ ہوا ہوا ہے اور میراعہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا ہے لوگوں میں سے کا ٹ

اس عبارت کوملاحظہ فرمائیں اللہ تعالی نے ختنہ کاکس قدرتاکیدی تھم دیا ہے، شروع عبارت میں حفرت ابرا ہیم کواللہ نے بیچکم دیا کہ بیختنہ والاعہد جومیں تم سے لے رہا ہوں اس کو تیری نسل پشت در پشت مانے ، ظاہر بات ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام بھی حضرت ابرا ہیم کی نسل میں سے تھے جیسا کہ انجیل متی باب آ بیت امیں حضرت مسے علیہ السلام کانسب نامہ یوں شروع کیا ہے '' بیوع مسے ابن داؤدا بن ابرہام کانسب نامہ اس تھم پر ممل کرتے ہوئے حضرت مسے کا کابھی ختنہ کیا گیا تھا، چنا نچ کھا ہے '' جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کانام بیوع رکھا گیا'' (انجیل لوقا باب ۲ آبیت ۲۱)

دوسری بات یہ ہے کہ اوپر والی عبارت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بیھکم تمہار ہے جسم میں ہمیشہ ہوگا، بیالفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ختنہ کا حکم ابھی تک باقی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے علاوہ میں بھی ختنہ کا حکم دیا ہے جس پر پی عبارت دلالت کرتی ہے '' خواہ وہ گھر میں پیدا ہوا ہو، خواہ اُسے کسی پردیسی سے خرید اہو جو تیری نسل یعنی بنی اسرائیل سے نہیں ، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاداور زرخرید کا ختنہ کریا جائے ، تو معلوم ہوا کہ ختنہ کروانا ضروری ہے ، اگر ختنہ نہ کرایا جائے تو اس شخص کی سز اللہ تعالی نے یہ بیان فر مائی ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔

چنانچیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنااورا پنے خاندان کے مردوں اور دوسر سے مردوں کا ختنہ کروایا تھا جس کا ذکر پیدایش باب کا آیت ۲۷،۲۲ کیا گیا ہے۔

لیکن پولس حضرت مسی علیه السلام سے بغاوت کرتے ہوئے کہتا ہے'' دیکھومیں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگرتم ختنہ کرواؤگے تو مسی سے تم کو پچھے فائدہ نہ ہوگا'' (گلتیوں باب آیت)

اور مزید کہتا ہے'' کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ نے سرے سے مخلوق ہونا''(گلتیوں باب۲ آیت ۱۵)

دیکھا آپ نے پولس کی بغاوت کا حال! حضرت میں تواپنا ختنه کروائیں اور کہیں کہ میں تورات کومنسوخ کرنے نہیں بلکہ کمل کرنے آیا ہوں ،اور پولس کہدر ہاہے کہا گرتم ختنه کرواؤگے تومسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا؟

اباس ختنہ والے تھم پڑمل نہ ہونیکی وجہ سے سیجی حضرات کو پولی تو کہا جاسکتا ہے مسیحی نہیں ،ہم نے یہاں نمونے کے طور پر پولس کے چند نظریات کار دکر دیا ہے جو سیجی حضرات کے لئے بنیادی عقائد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس پر بائبل ہی سے ایسے دلائل قائم کر دیئے ہیں کہ جن سے موجودہ مسیحی عقائد کی دھجکیاں آسان میں بکھر کررہ جاتی ہیں اور کسی رفو گرکے لئے ممکن نہیں ہے کہ ان میں بیوند کاری کرسکے، اگر کوئی مسیحی بھائی ان دلائل کے

بعد بھی اس بات پراصراراورضد کرتا ہو کہ مذکورہ عقائد پولس کے خودساختہ نہیں ہیں بلکہ یہ وہی عقائد ہیں کہ جن کی حضرت سے علیہ السلام اپنی پوری زندگی اشاعت اور تبلیغ کرتے رہے ہیں تو ہم یہاں اس شخص کے لئے حضرت مسے "کے چندار شاد ذکر کردیتے ہیں، جن کی روشنی میں وہ اپنے ایمان اور عقائد کے درست ہونے کا صحیح جائز ہ لے سکتا ہے۔

#### مسیحی حضرات کوحضرت مسیح کے ارشادات

## سے اپنے ایمان کوپر کھنے کی دعوت:.

حضرت مسی علیہ السلام نے چند چیزوں کوایمان کی علامتیں قرار دیاہے وہ یہ بین میں آپ میں السلام نے جند چیزوں کوایمان کی علامتیں قرار دیاہے وہ یہ بین، آپ فرماتے ہیں 'میں تم سے بیچ کہتا ہوں کہ اگرتم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تواس پہاڑسے کہہ سکوگے کہ یہاں سے سرک کروہاں چلا جااوروہ چلا جائے گا اور کوئی بات تمہارے لئے ناممکن نہوگی'' (انجیل متی بابے 1 آیت ۲۵)

''میں تم سے سے کہتا ہوں کہ جوکوئی اس پہاڑ سے کہے توا کھڑ جااور سمندر میں جاپڑاورا پنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تواس کے لئے وہی ہوگا'' (انجیل مرقس باب الآیت ۲۲)

''اور ایمان لانے والوں کے درمیان میم مجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور اگر کوئی ہلاک بدروحوں کو نکالیں گے اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے توان میں کچھ ضرر نہ پنچے گا، وہ بیاروں پر ہاتھ رکھیں گے تواجھے ہوجائیں گے' (انجیل مرض باب۲۱ آیت ۱۸۰۷)

''میں تم سے سے کہ اتہ اہوں کہ جو مجھ پرایمان رکھتا ہے، یہ کام جومیں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا' (انجیل یو حناباب ۱۳ آیت ۱۲) اگر کوئی سیحی سے کام کرسکتا ہے تو آئے اور اپنے سیچے سیحی ہونے کا ثبوت دے۔

## اختتامية

عیسائی حضرات کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسی جہنم میں داخل ہوئر:.

مشہورمؤرخ بک اپنی تاریخ میں مرسیونی فرقہ جے مرقیونی بھی کہتے ہیں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے 'اس فرقہ کا عقیدہ سے کہ حضرت عیسی " مرنے کے بعد داخل جہنم ہوااور قابیل اورا ہل سدوم کی رُوحوں کونجات دی ، کیونکہ بیسب و ہاں موجود تھے۔

پادری مارطیروس کا کہنا ہے'' کہ جب سے نے انسانی جسم کو قبول کیا تواس کے لئے ضروری ہوگیا کہ تمام انسانی عوارض کو قبول اور برداشت کرے، البذا وہ جہنم میں بھی داخل ہوا، اور عذاب بھی دیا گیا''

پادری فلیس کواونولیس نے احمدالشریف بن زین العابدین کے رسالہ کی تر دید میں عربی اللہ میں ایک کتاب کسی ،جس کا نام اس نے '' خیالات فلیس'' رکھا یہ کتاب رومة الکبری کے علاقہ بسلوقیت میں ۱۲۲ ء میں طبع ہوئی ، پادری فلیس کواونولیس اس کتاب میں لکھتا ہے '' جس نے ہماری رہائی کے لئے دکھا ٹھایا ہے اور دوز خ میں گرا، پھر تیسرے دن مردوں کے درمیان اُٹھ کھڑا ہوا''۔

شہر کھٹو میں سامی او میں مشہور پادری پوسف ولف کا ایک شیعہ مجہد کے ساتھ تحریری مناظرہ ہوا، شیعہ مجہد نے اس پادری سے اس عقیدہ کے متعلق سوال کیا تو پادری نے جواب دیا'' بیشک میں واخل ہوئے اور انہیں عذاب دیا گیا ،کین اس میں کوئی مضا نقہ نہیں،اس لئے کہ بیجہم کا داخلہ اپنی امت کی نجات کے لئے تھا''۔

پریٹر بک میں اتہانی مشیس کے ذیل میں جس پرتمام عیسائی ایمان رکھتے ہیں لفظ ‹‹ہیل' 'موجود ہے جس کے معنی جہنم ہیں۔ اب قارئین ہی ذراغور فرمائیں کہ اس عقیدے پرایمان لانے میں حضرت عیسی ٹی تو ہین ہے یا تعظیم ؟ ایک طرف تو حضرت عیسی ٹ کے متعلق عیسائی حضرات خدا ہوئے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عیسی ٹ کوجہنم میں داخل کرنے پر تُلے ہوئے ہیں ،عیسائی حضرات تعصب کی عینک اُ تار کر ذراغور فرمائیں کہ کیا اس سے زیادہ حضرت عیسی ٹ کی تو ہین ہوسکتی ہے؟ کیا خدا اتنا ہی مجبورا ور بے بس تھا کہ اس کو بھی جہنم میں داخل کر کے اپنی امت کو بچانا پڑا؟ کیا خدا جہنم میں داخل ہونے کے بغیرا پنی امت کو نجات دینے پڑھ کر اور کیا تو ہین ہوسکتی ہے؟

## تحریفِ بائبل عیسائی مؤرخین اور مفسرین کی

#### نظرميں:

مذکورہ بالاتفصلات سے بیہ بات روزِ روثن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ بائبل میں تحریفِ لفظی اور تحریفِ معنوی دونوں پائی جاتی ہیں ، آخر میں بائبل کی تحریف کے مسئلہ میں اتمامِ حجت کے لئے عیسائی مؤرخین اور مفسرین کے اقوال کو پیش کرنا بھی دلچیہی سے خالی نہ ہوگا، ذیل میں چندعیسائی مؤرخین اور مفسرین کی عبارات درج کی جاتی ہے۔

سب سے پہلے مشہور تین آ سانی کتابوں تو را ۃ ، زبوراورا نجیل کی تحریف کے متعلق چند حوالے پیشِ خدمت ہیں۔

## زبورمیں تحریف کے متعلق مفکرین کے اقوال:.

مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ زبوروہ کتاب ہے، جوحضرت داؤد علیہ السلام پراللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے، کین عیسائی حضرات کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پرزبورنازل نہیں فرمائی تھی ، بلکہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پرالہام فرمایا تھا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کوخود کھا ہے، عیسائی حضرات کے اس عقیدہ کے فرمایات کی چند عبارات نقل کی جاتی ہیں ، جن میں بیصراحت موجود ہے کہ موجودہ

ز بور حضرت داؤد علیہ والسلام کی تصنیف نہیں ہے، اور اس زبور میں بھی تحریف ہو چکی ہے۔

#### كامك كى تحقيق:.

کامٹ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کی تصنیف کردہ زبوروں کی کل تعدا دصرف پینتالیس ہے،ان کےعلاوہ ہاقی زبوریں دوسر بےلوگوں کی تصنیف کردہ ہیں۔

#### هارن كي تحقيق:.

ہارن کا کہنا ہے کہ متأخرین علاء یہوداور بائبل کے تمام عیسائی مفسرین کااس بات پراتفاق ہے کہ زبورموسیٰ \* ، داؤد \* ،سلیمان \* اساف ،ہیمان ،اتھان ،جدوتھن اورقورح کے تین بیٹوں کی تصنیف ہے۔

#### هنري واسكاك كي تفسير:.

ز بورنمبر۵•اعبرانی نسخه کی آیت ۲۸ میں یوں لکھاہے که 'انہوں نے اس کی باتوں سے سرشی نہیں کی'۔

اور یونانی نسخہ میں یوں لکھاہے''انہوں نے اس کے قول کے خلاف کیا''۔
یہاں پر پہلے نسخہ میں (عبرانی نسخہ میں ) نفی ہے اور دوسر نے نسخہ (یونانی ) میں اثبات ہے، اس لئے یہ بات مانئ پڑے گی کہ یقیناً دونسخوں میں سے ایک میں تحریف ہوئی ہے۔
چنانچہ ہنری واسکاٹ کی تفسیر میں لکھاہے کہ''اس فرق کی وجہ سے بحث طویل ہوگئ ہے اور ظاہر یہی ہے کہ اس کا سبب کسی حرف کی زیادتی ہے یا کمی''۔

ندکورہ بالاحوالوں سے دوباتیں معلوم ہوتی ہیں (۱) پہلی میر کہ موجودہ زبور حضرت داؤدعلیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے (۲) دوسری میر کہ موجودہ زبور جس کی بھی تصنیف ہے،اس میں تحریف ہوچکی ہے۔

#### توریت میں تحریف کے متعلق مؤرخین کے اقوال:.

توریت کے متعلق مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوکوہ طور پر بلا کرعطا کی تھی ، لیکن یہوداور عیسائی حضرات کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کوخود کھا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ کی تصنیف ہے، ذیل میں چند مؤخین اور مفسرین کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں ، جن سے یہ بات واضح ہوجائیگی، موجودہ توریت صرف حضرت موسیٰ کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس میں بعد میں بھی تحریفات اور اضافے ہوئے ہیں۔

یادرہے کہ توریت ان پانچ کتابوں کے مجموعہ کانام ہے (۱) کتاب پیدائش (۲) کتاب خروج (۳) کتاب احبار (۴) کتاب گنتی (۵) کتاب اشٹناء۔

#### كالمنك، رابك اورئيلركي تحقيق:.

ڈ کشنری بائبل مطبوعہ امریکہ کے ۱۸۳۷ء اور مطبوعہ انگلینڈ اور ہندوستان ،جس کی تالیف کا آغاز کالمنٹ نے اور تکمیل رابٹ اور ٹیلرنے کی ہے،اس میں بائبل کی تفسیروں کے حوالہ سے یوں کھا ہے:۔

'' بعض جملے جوحضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں پائے جاتے ہیں، وہ صاف اس اَمر پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ان کا کلام نہیں ہے، مثلاً کتاب گنتی کے باب ۱۳۳ ہیت میں اور کتاب استثناء کے باب کا کی آئیت ، اور اسی طرح اس کتاب کی بعض دوسری عبارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے محاورات کے مطابق نہیں ہیں، اور ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملے اور یہ عبارتیں کس شخص نے شامل کی ہیں''

#### هنرى واسكاك كي تفسير كاحواله:.

ہنری واسکاٹ کی تفسیر کے جامعین توریت کی کتاب استثناء باب ۳ آیت ۱۳ میں آخری جملہ کے خریف شدہ ہونے کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ:۔ '' آخری جملہ الحاقی ہے،جس کوموسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے شامل کیا ہے اور اگراس کوچھوڑ دیا جائے تو بھی مضمون میں کوئی خرا بی پیدانہیں ہوتی''۔

اس طرح کتاب استناء کے مکمل باب ۳۸ کے بارے میں بیرکہا گیا ہے کہ اس باب کو بعد میں نیرکہا گیا ہے کہ اس باب کو بعد میں توریت کی کتاب استناء میں شامل کیا گیا ہے ، چنانچہ ہنری واسکاٹ کی تفییر میں یوں کھا ہے:۔'' پھر حضرت موک علیہ السلام کا کلام گذشتہ باب پرختم ہوگیا، یہ باب اطاق ہے اور اس کو شامل کرنے والا پوشع ہے یا سموئیل یا عزرایا ایکے بعد کا کوئی اور پینمبر ہے جویقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، غالباً آخری آئیتی عزرا کے عہد میں اس زمانہ کے بعد شامل کی گئی ہیں، جب کہ بنی اسرائیل کو بابل کی قید سے آزادی حاصل ہوئی'۔

اسی سے ملتی جلتی بات ڈی آ کلی اور رچرڈ منٹ کی تفسیروں میں بھی ہے ، ملاحظہ فرمائیں کہ ان کتب مقدسہ کے مفسرین کے پاس کوئی متواتر الیمی سندموجود نہیں ہے ،جس سے ان کتابوں کے اصل مصنفین کا تعین ہوسکے ، گویاتحریف کا تواقرار ہے لیکن ظن اور قیاس سے یہ بات کہی جارہی ہے ، کہ فلال فلال شخص نے یہ کام کیا ہوگا۔

اسی طرح توریت کی کتاب''بیدائش''باب۱۱آیت ۱،اردوتر جمه مطبوعه <u>۱۹۵</u>۹ء میں یوں لکھاہے۔

''اورابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوامقام سکم میں مورہ کے بلوط تک پہنچا، اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے''۔

ہنری واسکاٹ کی تفسیر میں لکھا ہے'' یہ جملہ کہ''اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے،اوراسی طرح کتبِ مقدسہ کے بعض دوسرے مقامات پر پچھ جملے ربط کی وجہ سے شامل کردیئے گئے ہیں،جن کوعزرا " یاکسی دوسرے الہامی شخص نے ،ان کی تصنیف کے بہت بعد جمع وقد وین کے زمانہ میں تمام کتبِ مقدسہ میں شامل کردیا ہے۔

#### هورن كااعترافِ تحريف:.

کتاب پیدائش باب ۱۳ آیت ۱۴ اور باب ۱۲ آیت ۱۸ کے چند متضاد الفاظ کے بارے میں ہورن بیغذر پیش کرتا ہے۔

''دممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیس اور قریبار بع ہی لکھا ہواور کسی ناقل نے وضاحت کے لئے ان دونوں لفظوں کودان اور جبر ون کے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہو''۔
مذکورہ بالاحوالوں میں غور فرمائیں کہ توریت میں بھی تحریف کے بارے میں مؤرخین کتنی صراحت سے بھی دوبا تیں سامنے مؤرخین کتنی صراحت سے بھی دوبا تیں سامنے آتی ہیں (۱) موجودہ تورات کے مصنف حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ بعد کا کوئی شخص ہے۔ (۲) یہودی اور عیسائی حضرات کا یہ کہنا کہ تورات میں تحریف نہیں ہوئی غلط ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مؤرخین نے توریت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف ہونے سے انکار کیا ہے، جن میں نورٹن کا نام سرفہرست ہے۔

#### اناجیل اربعه کے متعلق عیسائی مؤرخین کے اقوال:.

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے عیسائی حضرات کی ہدایت کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانجیل کو نازل فرمایا تھا،اور بہانجیل عبرانی زبان میں تھی، بعد میں اس کوضا کع کردیا گیا،لیکن عیسائی حضرات کاعقیدہ بہہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ پرانجیل نامی کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی تھی ، بلکہ بعد میں آپ کے پیرو کا راور اور حواریوں نے الہام سے انجیلیں تکھیں تھیں ،ان میں چارانجیلیں معتبر ہیں ۔(۱) انجیل متی کر گئوس (۲) انجیل موتبر ہیں ۔(۱) انجیل متی کر گئوس (۳) انجیل اوقا (۴) انجیل بودنا،ان چاروں کا تذکرہ ترتیب وار ذیل میں کیا جاتا ہے۔

## انجیل متی میں تحریف کے متعلق مؤرخین کے

#### اقو ال:.

عیسائی حضرات کے نزدیک انجیلِ متی کواول مقام حاصل ہے، لیکن اس انجیل کے ساتھ بہت زیادہ بُر اسلوک کیا گیا ہے، حضرت متی حواری نے بیا بجیل عبرانی زبان میں کسی تھی ، بعد میں کسی تامعلوم شخص نے اس کا یونانی زبان میں ترجمہ کردیا تھا، عیسائی حضرات میں متا خرین کا کہنا ہے کہ تی حواری نے بیا نجیل عبرانی زبان میں نہیں بلکہ یونانی زبان میں کسی تھی۔

ذیل میں متقدمین عیسائی مؤرخین کے چند اقوال اور عبارات درج کی جاتی ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوجا کیگی کہ تی کی انجیل عبرانی زبان میں کھی گئی تھی اوراس میں بھی تحریف ہو چکی ہے۔

ڈی آئلی اوررچرڈمنٹ کی تفسیر کاحوالہ کہ انجیل

#### متی عبرانی زبان میں تھی: .

ڈی آئلی اورر چرڈ منٹ کی تفسیر میں لکھاہے کہ۔۔

'' پچھلے دور میں بڑا سخت اختلاف پیدا ہوا ہے کہ بیانجیل کس زبان میں کہ سی گئی تھی ، گر چونکہ بہت سے متقد مین نے تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل عبرانی زبان میں کہ تھی ، جوفلسطین کے باشندوں کی زبان تھی ،اس لئے بیاس سلسلہ میں قول فیصل ہے''۔

لاردُّ نـركاحواله كه انجيل متىٰ عبراني زبان ميں لكهي

### گئی تھی: .

لارڈ نرکلیات م ص ۵۰۱ میں لکھتا ہے:۔

''آ گٹائن لکھتاہے کہ کہاجا تاہے کہ صرف متیٰ نے چاروں انجیل والوں میں سے

ا پنی انجیل عبرانی میں لکھی اور دوسروں نے یونانی میں''۔

هورن کی تحقیق که انجیل متیٰ عبرانی زبان میں لکھی

#### گئی تھی: .

ہورن اپنی تفسیر کی جہ میں لکھتا ہے:۔

''بلرمن اور کروٹیس اور کسابن اور والٹن ،ٹاملائن ، کیو،ہمڈ،ول ،ہارورڈ،اوڈن، وکین بل،وائی کلارک ،سائمن ،ٹلی مینٹ ، پری ٹس اور ڈوین ،کامتھ،میکامکس ،اری نیس، آریچن،سرل ،اپی فینس ،کریزاسٹم اور جیروم وغیرہ ان علاء متقد مین اور متأخرین نے پے پیاس کےاس قول کرتر جیجے دی ہے کہ بیانجیل عبرانی زبان میں لکھی گئتھی''۔

ريوكى تحقيق كه انجيلِ متى عبراني زبان ميں لكھى

#### گئی تھی: .

۔۔۔۔ ریونے اپنی انجیل کی تاریخ میں اپنی تحقیق یوں بیان کی ہے:۔

''جوشض میہ کہتا ہے کہ متی نے اپنی انجیل یونانی میں لکھی تھی وہ غلط کہتا ہے ، کیونکہ یوسی بیس نے اپنی تاریخ میں اور مذہب عیسوی کے بہت سے رہنماؤں نے تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل عبرانی میں لکھی تھی نہ کہ یونانی میں''۔

ندکورہ حوالوں سے یہ بات روزروشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے، کہ تیٰ کی انجیل عبرانی زبان میں کھی گئی تھی نہ کہ یونانی زبان میں۔

متیٰ کی انجیل میں تحریف کے متعلق مؤرخین کے ...

## اقوال:.

عبرانی نسخہ کا یونانی زبان میں ترجمہ کر کے عبرانی نسخہ کوضائع کردیا گیا تھا،اوریہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا یونانی میں ترجمہ کس نے کیا؟ ذیل میں متی کی انجیل میں تحریف کے متعلق

چنداقوال پیش کئے جاتے ہیں:۔

#### هنرى واسكاك كي تفسير كاحواله:.

ہنری واسکاٹ کی تفسیر کے جامعین کہتے ہیں:۔

''عبرانی نسخہ کے معدوم ہونے کا سبب میہ ہوا کہ فرقہ ابیونیہ نے جوسیج کی الوہیت اورخدائی کامئرتھا،اس نسخہ میں تحریف کی ،اور پھروہ بروشلم کے فتنہ کے بعد ضائع ہو گیا''۔

#### لاردنر كى تفسير كاحواله:.

لارڈ نراپی تفسیر کلیات کی جلد ۲ ص ۱۱۹ میں متیٰ کی انجیل میں تحریف کے متعلق یوں

''یو پیاس نے لکھاہے کہ تی نے اپنی انجیل عبرانی میں لکھی تھی اور ہر مخص نے اس کا ترجمها بني لياقت كےمطابق كيا''۔

#### فاسٹس كاحواله:.

چوتھی صدی عیسوی کامشہور عالم فاسٹس کہتا ہے:۔

''جوانجیل میل کی جانب منسوب ہےاس کی تصنیف ہر گزنہیں ہے''۔

# پروفیسر بائر جرمنی کااعتراف:. پروفیسر بائر جرمنی کا کهنا ہے که 'یہ پوری انجیل جھوٹی ہے''۔

## دُاكِتْراوليمن اورفرقه يوني تيرن كااعتراف:.

ڈاکٹراولیمن اور فرقہ یونی ٹیرن کے نز دیک انجیلِ متیٰ کا پہلا باب اور دوسراباب بعد میں بڑھا دیا گیاہے۔

#### همفروكي تحقيق:

مفر و یکتھولک نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کانام''سوالات السوال'' رکھاہے، پیلندن میں ۱۸۴۳ء میں چھپی ہے، سوال نمبر ۲ میں مصنف کہتا ہے:۔ '' وہ کتابیں جن میں بیر (متیٰ کی نقل کردہ عبارت ) موجود تھی ،مٹ گئیں کیونکہ انبیاء کی موجود تھی ،مٹ گئیں کیونکہ انبیاء کی موجودہ کتابوں میں سے کسی میں بھی ینہیں ہے کہ عیسیٰ ناصری کہلائیں گے۔ مذکورہ بالاعبارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے ،متیٰ کی انجیل میں بھی ترجمہ کرنے

مدورہ بالاعبارات سے بہ بات وال ہوئ ہے، ی کا ایس یں ہی کر جمہ کر کے اعد بکٹر تے کو ہوئی ہے، میں کا ایس کی کر جمہ کر کے اعد بکٹر ت تحریف ہوئی ہے،جس کاعیسائی مفرات کا بیدوی کرنا کہ انجیلِ متی تحریف سے محفوظ ہے،فضول ہے۔

## انجیلِ مرقس میں تحریف کے متعلق مؤرخین

#### ومفسرين كر اقوال:.

یہ انجیلِ مُرقس کی طرف منسوب ہے، مُرقس حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے حواری لیطرس کے شاگر دہیں، گویا نجیل مرقس حضرت عیسیٰ "کے حواری کی تصنیف نہیں ہے، عیسائی حضرات اس انجیل کے بھی الہامی ہونے کے قائل ہیں، لیکن بہت سے مؤرخین اور مفسرین نے اس کے الہامی ہونے میں کلام کیا ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ بعد میں اس میں بھی تحریف ہوگئ تھی ، ذیل میں چندحوالے پیش خدمت میں:۔

#### رساله الهام كاحواله:.

رسالہ الہام کامؤلف کہتا ہے کہ اس انجیل کی حیثیت صرف ایک تاریخ کی ہے یہ الہامی نہیں ہے، چنانچیوہ لکھتا ہے۔

''جیسا کہ متقد مین کا قول ہے کہ لطرس کے شاگر دمر قس اور پولس کے شاگر دمر قس اور پولس کے شاگر دموق اور پولس کے شاگر دلوقانے ان باتوں سے جوانہیں خود معلوم تھیں یاان سے سیھی تھیں ،اپنی اپنی تاریخ کھی''۔

#### سينك آئرنيوس كي تحقيق:.

سینٹ آئر نیوں نے بھی اس بات کاا قرار کیا ہے کہ مرفس نے بطرس حواری کے وعظوں سے جو کچھ سنا،اس کولکھ دیا، چنانچہ وہ لکھتا ہے۔ '' پطرس کے مرید اور ترجمان مرقس نے پطرس اور پولس کی موت کے بعد جوچیزیں پطرس نے وعظ کی تھیں، ککھ کر دیں''۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرض نے انجیل الہام سے نہیں کھی تھی۔

#### واردُّ كى تحقيق:.

وارڈ نے اپنے اغلاط نامہ میں لکھاہے۔

'' کہ جیروم نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ بعض متقد مین علاء کواس انجیل کے آخری باب کے مرقس کی تصنیف ہونے میں تر دّ دھا''۔

اس حوالہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرقس کے بعد اس کی انجیل میں ردوبدل کیا گیا تھا۔

#### فرقه پروٹسٹنٹ کاموقف:.

فرقہ پروٹسٹنٹ کا کہناہے کہ اس نجیل میں زبردست تحریف پائی جاتی ہے۔

انجيل لوقاميں تحريف كر متعلق مؤرخين ومفسرين

#### کے اقوال:

یہ نجیل لوقا کی طرف منسوب ہے، لوقا حضرت عیسی تکے حواریوں میں سے نہیں ہے، بیا ہے، بلکہ پولس کا شاگرد ہے، پولس کی دینِ عیسوی کے ساتھ کھلی دشمنی کا ذکر پہلے کیا جاچکا ہے، لوقا بھی چونکہ پولس کا ہی شاگرد ہے، تواس کی لکھی ہوئی انجیل کیسے معتبر ہوسکتی ہے؟ عیسائی حضرات کا کہنا ہے کہ بیانجیل بھی الہامی ہے۔

ذیل میں اس انجیل کے غیرالہامی اور محرّ ف ہونے میں چند حوالے پیش کئے جاتے ہیں ۔

## واسٹن كاقول:.

واسٹن اپنی کتاب' 'رسالہ الہام' کی جلد چہارم میں جوڈ اکٹر بنیس کی تفسیر سے

ماخوذ ہے،لکھتاہے:۔

''لوقا كاالهام سے نہ كھنا،اس كے ديباچ ميں خوداس كى اپنى تحرير سے ظاہر ہے''۔

#### مارئن لوتهركاقول:.

۔ مارٹن کا کہنا ہے کہ انجیلِ لوقاتح بیف ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہے۔

#### فرقه مارسيوني كاموقف:.

۔ بعض متقد مین اس انجیل کے پہلے دوبابوں میں شک کرتے تھے، چنانچہ فرقہ مارسیونی کےنسخہ میں بیدونوں باب موجودنہیں تھے۔

#### دُّاكِتُر لاردُّز كاموقف:.

ڈاکٹرلارڈ زبعض قدمائے قول کی موافقت میں اوراس امر کا لحاظ کر کے کہ لوقا پولس کے ساتھ رہےان کو یہودی کہتے ہیں۔

ندکورہ حوالوں سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ نجیل لوقاالہا می نہیں ہے۔

ڈاکٹرلارڈ زنے تولوقا کے عیسائی ہونے کا ہی انکارکر دیا ہے ،اس امر کے ہوتے ہوئے انجیلِ لوقا کیسےمعتبر ہوسکتی ہے؟

## انجیل یوحنامیں تحریف کے متعلق مؤرخین اور

#### مفسرین کے اقوال:.

عیسائی حضرات اس انجیل کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یوحنا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یوحنا حواری کی تصنیف ہے اور عیسائی حضرات اس کے الہامی ہونے کے بھی قائل ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس انجیل کے متعلق زبر دست اختلاف پایاجا تا ہے، بہت سے مؤرخین اس انجیل کے غیرالہامی اور یوحنا حواری کی تصنیف نہ ہونے کے قائل ہیں،اور

بہت سے مؤ رخین ومفسرین نے اس کے تحریف شدہ ہونے کا اقر ارکیا ہے۔ ذیل میں چندحوالے ذکر کئے جاتے ہیں۔

## انسائيكلوپيڈيابرڻانيكاكاحواله:.

انسائیگو پیڈیا برٹانیکا جسار ۱۳ مقالہ' جان'''گاپل آف' میں لکھا ہے۔

"جولوگ انجیل بوحنا پر تقید کرتے ہیں اور ان کے حق میں ایک مثبت شہادت بیہ
ہے کہ ایشائے کو چک میں عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا موجود تھا جو 120ء کے لگ جھگ چوتھی انجیل کو بوحنا کی تصنیف ماننے سے انکار کرتا تھا اور اسے سرتھس کی طرف منسوب کرتا تھا، اس گروہ کی بینسبت تو بلا شبہ غلط ہے ، لیکن سوال بیہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک ایساطبقہ جواپنی تعداد کے کاظ سے اتنا بڑا تھا کہ سینٹ اپنی فانیس نے سم کے کہا تھے ، کے کہا ظ سے اتنا بڑا تھا کہ سینٹ اپنی فانیس نے سم کے کہا تھی اور مونگینسٹ فرقوں کا مخالف تذکرے کا مستحق سمجھا جو باقی تین انجیلوں کو مانتا تھا، جو غناسطی اور مونگینسٹ فرقوں کا مخالف تھا، اور جواپنے لئے کوئی الگ نام تجویز کرنے سے بازر ہا، یہاں تک کہ بشپ نے اس کا نام تھا، اور خواپنے لئے کوئی الگ نام تجویز کرنے سے بازر ہا، یہاں تک کہ بشپ نے اس کا نام ''الوگی'' (کلام والی انجیل کا مخالف ) رکھ دیا، اگر انجیل بوحنا کی اصلیت غیر مشتبہ ہوتی تو کیا ایساطبقہ اُس جیسے زمانے میں اور اس جیسے ملک میں انجیل بوحنا کے بارے میں ایسے نظریات رکھ سکتا تھا؟ یقیناً نہیں''۔

## كيتهولك هيرالد كاحواله:.

کیتھولک ہیرالڈمطبوعہ <u>۸۳۴ ۽</u>جلد ک<sup>ص ۲۰</sup>۵ میں کھا ہے۔

''اسٹاولن نے اپنی کتاب میں کہاہے کہ بلاشک وشبہ پوری انجیل یوحنا اسکندر ہیہ کے مدرسہ کے ایک طالب علم کی تصنیف ہے''۔

#### هورن كي تفسير كاحواله:.

ہورنا پی تفسیر مطبوعہ ۱۸۲۲ءج مقتم میں لکھتا ہے۔

"دوسری صدی عیسوی کا فرقه الوجین اس انجیل کامنکرتها،اسی طرح بوحنا کی تمام

تصانف کا بھی انکا کرتاتھا''۔

#### محقق كروئيس كاقول:.

مشہور محقق عالم کروٹیس کہتا ہے۔

'' کہاس انجیل میں ہیں (۲۰)ابواب تھے،افسُس کے گرجے نے اکیسواں باب یوحنا کی وفات کے بعد شامل کیا ہے''۔

#### برطشيندر كاقول:.

مشہور محقق عالم برطشیند رکہتا ہے۔

''یہ ساری انجیل اور اسی طرح بوحنا کے تمام رسالے اس کی تصنیف ہی نہیں ہیں بلکہ دوسری صدی کے سی عیسائی شخص نے تصنیف کر کے اس کی طرف منسوب کر دی ہیں'۔

#### فرانسيسى انسائيكلوپيدياكاحواله: .

فرانسیسی اِنسائیکلوپیڈیا میں لکھاہے۔

''پوری انجیلِ بوحناخود پولس کی تصنیف ہے جھے اس نے بوحنا حواری کی طرف منسوب کردیا ہے''۔

## پادرى آرچ دىكن بركت الله كاموقف:.

مشہور پاوری عالم آ رچ ڈیکن برکت اللہ اپنی کتاب'' قدامت واصلیت اناجیلِ اربعہ سااج ۲ میں لکھتا ہے۔

'' پس ہم اس نتیج پر <u>پنن</u>چ ہیں کہ بیروایت کہ انجیل چہارم مقدس بوحنارسول ابن زبدی کی تصنیف ہے، صحیح نہیں ہوسکتی''۔

آ گے ج۲ صامها پر مزید لکھتا ہے۔

''حق تویہ ہے کہ اب علاء اس نظریئے کو بے چوں و چراتسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ انجیل چہارم کا مصنف مقدس بوحنا بن زیدی رسول تھا ،اور عام طور پر نقاد اس

نظریئے کے خلاف نظر آتے ہیں''۔

مذکورہ حوالوں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انجیل یوحنانہ تو یوحنا حواری کی تصنیف ہے اور نہ بیالہ می انجیل ہے، بلکہ سی غیر معروف شخص نے اسے کھا ہے، پھر بعد میں اس میں بھی تحریف اور ردوبدل ہو گیا ہے۔

بائبل کے مختلف مقامات میں تحریف کے متعلق عیسائی مؤرخین اورمفسرین کے اعترافات

#### آدم کلارک کااعتراف:.

۔۔۔۔۔ آ دم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۵ص۳۹۹ میں لکھتا ہے۔

'' پیرطریقہ پرانے زمانہ سے چلا آ رہاہے کہ بڑے لوگوں کی تاریخ اور حالات بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یہی حال'' رُبّ' (علماء یہود) کا ہے یعنی ان کی تاریخ بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یہی حال'' رُبّ' (علماء یہود) کا ہے یعنی ان کی تاریخ بیان کرنے والے بھی بے شار ہیں مگران کے اکثر بیانات غلط ہیں ، یہ بے بنیاد واقعات کواس طرح لکھا کرتے تھے گویاوہ یقینی واقعات ہیں اور اور انہوں نے دوسرے حالات میں بھی عداً یا سہواً غلطیاں کیں ،خاص طور پراس سرز مین کے مؤرخ جہاں لوقانے اپنی انجیل کسی تھی''۔

اسی تفسیر کی جلد ۲ میں لکھاہے۔

'' یہ بات محقق ہے کہ بہت ہی جھوٹی انجلیں ابتدائی مسیحی صدیوں میں رواج پاچکی تھیں ،ان جھوٹے اور غیر صحیح واقعات کی کثرت نے لوقا کواس انجیل کے لکھنے پر آمادہ کیا ،اس فتم کی 4 کے سے زیادہ جھوٹی انجلیوں کا ذکر پایاجا تا ہے ، جن کے بہت سے اجزاء آج بھی موجوداور باقی ہیں ،فیبر ی سیوس نے ان تمام جھوٹی انجلیوں کو جمع کر کے ان کو تین جلدوں میں طبع کیا ،ان میں سے بعض میں نثر یعت موسوی کی اطاعت کا واجب ہونا ،ختنہ کا ضروری ہونا ، نجیل کی اطاعت کا واجب ہونا ،ختنہ کا ضروری ہونا ، نجیل کی اطاعت کا واجب ہونا ،یا کیا گیا ہے اور حواری کا اشارہ ان میں سے کسی ایک

انجیل کی طرف معلوم ہوتا ہے'۔

## يوسى بيس كااعتراف:.

یوی بیس اپنی تاریخ کی کتاب را بع باب ۱۸ میں یوں کہتا ہے۔ '' دجسٹن شہید نے طریقون یہودی کے مقابلہ میں مسیح کی بہت ہی بشارتیں نقل کی ہیں اور دعولی کیا ہے کہ یہودیوں نے ان کو کتب مقدسہ سے خارج کر دیا ہے''۔

#### موشيم مؤرخ كااعتراف:.

موشیم مؤرخ اپنی تاریخ مطبوعهٔ ۱۸۳۲ء جلداص ۱۵ میں دوسری صدی کے علاء کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

''افلاطون اور فیڈ غورس کے عقیدہ پر چلنے والوں میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ سچائی بڑھانے اور خدا کی عبادت کے لئے جوجھوٹ اور فریب کئے جائیں وہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ لائق شحسین ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں سے مصرکے یہود یوں نے یہ بات قبل مسے "کے دور میں اختیار کی، جیسا کہ بہت ہی قدیم کتابوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، پھریہ ناپاک غلطی ان سے عیسائیوں میں منتقل ہوگئی ، چنانچہ اس کا مشاہدہ ان بہت ہی کتابوں سے ہوتا ہے جو بڑے لوگوں کی طرف منسوب کردی گئی ہیں'۔

#### والسن كااعتراف:

واٹسن ج مصفحہ ۳ میں لکھتا ہے۔

'' مجھ کواس امر میں ذرائجی شک نہیں کہ وہ عبارتیں جس میں جسٹن یہودی نے طریقون کے ساتھ مناظرہ میں الزام دیاہے کہ یہودیوں نے اُن کوخارج کردیاہے، جسٹن اور ارینوس کے زمانہ میں عبرانی اور یونانی نسخوں میں موجود اور کتاب مقدس کا جزوتھیں، اگر چدان دونوں نسخوں میں آج موجود نہیں ہیں، بالحضوص وہ عبارت جس کی نسبت جسٹن نے کہا کہ وہ کتاب برمیاہ میں موجود تھیں، سلم جبس نے جسٹن کے حاشیہ میں اور ڈاکٹر کریب

نے ارینوں کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ پطرس نے جس وقت اپنے پہلے خط کے باب ۴ آیت ۲ کی عبارت ککھی ہے اس وقت یہ بشارت اس کے پیشِ نظرتھی''۔

#### لاردنركااعتراف:.

\_\_\_\_\_ لارڈ نراپنی تفسیر کی جلد۵ص۱۲۴ میں لکھتا ہے۔

''انا جیل مقدسہ کے مصنفوں کا حال معلوم نہ ہونے کی بناء پرشاہ اناسطیوس کے حکم سے (اس زمانہ میں جب کہ مسئلہ قسطنطنیہ کا حاکم تھا) یہ فیصلہ کیا گیا کہ بیددرست نہیں ہیں،اس لئے دوبارہ صحیح کی گئی ہیں'۔

اس عبارت میں کتنی وضاحت اس بات کاا قرار کیا گیا ہے کہتم انجیلوں کو بعد میں ردو بدل اورتح یف کا نشانہ بنایا گیا تھا۔

#### سطان بايزيدخان كااعتراف:.

مشہور یہودی عالم جومسلمان ہوگیا تھا جس کا نام سلطان بایزیدخان ہے، بعد میں اس کا نام عبدالسلام ٔ رکھ دیا گیا تھا، اس نے یہودیوں کے ردمیں ایک رسالہ ' الرسالۃ الہادیۃ'' کے نام سے تالیف کیا تھا، جو تین قسموں پر مشتمل ہے، اس رسالہ کی تیسری قسم میں یہودیوں کے توریت میں تحریف کرنے کی نسبت وہ لکھتا ہے۔

'' توریت کی سب سے زیادہ مشہور تفسیروہ ہے جوتلمو ذان کے نام سے مشہور ہے اور شاہ تلمائی کے عہد میں کھی گئی ہے، جو بخت نصر کے بعد ہوا ہے، اس میں یوں لکھا ہے کہ شاہ تلمائی نے ایک مرتبہ علماء یہود سے توریت طلب کی ،علماء اس کو پیش کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اس لئے کہ بادشاہ اس کے بعض احکام کا منکرتھا، چنا نچہ \* کے علماء یہود نے جمع ہوکر اُن عبارتوں کو بدل ڈالا جن کا وہ منکرتھا، پھر جب ان کا اس تحریف کی نسبت اعتراف موجود ہے تواری کتاب کی کسی ایک آیت پر بھی کس طرح اعتبار واطمینان کیا جاسکتا ہے؟''۔

ملاحظہ فرمائیں ،مؤلف مذکورنے تو معاملہ ہی صاف کردیا، کہ تورات کی کسی ایک آیت پر بھی تحریف ہونے کے بعداعماد باقی نہ رہا، یہی تورات آج کل مزید تحریفات کے

ساتھ بائبل میں موجود ہے۔

## مفسرهارسلي كااعتراف:.

مفسر ہارسلی اپنی تفسیر کی جلد ۳ ۱۸ پر کتاب پوشع کے مقدمہ میں لکھتا ہے۔
'' یہ بات کہ مقدس متن میں تحریف کی گئی ہے، یقینی اور شبہ سے بالاتر ہے، نیز نسخوں
کے اختلاف سے بالکل نمایاں ہے ، کیونکہ مختلف عبارتوں میں صحیح عبارت صرف ایک ہی ہوسکتی ہے اور یہ بات قیاسی بلکہ یقینی ہے کہ بدترین عبارتیں بعض اوقات مطبوعہ متن میں شامل کردی گئیں مگراس دعوے کی کوئی دلیل مجھ کو نہیں مل سکی کہ کتاب پوشع میں پائی جانے والی تحریفات عہد عتیت کی کتاب بوشع میں پائی جانے والی تحریفات عہد عتیت کی کتاب بوشع میں بائی جانے والی تحریفات عہد عتیت کی کتاب بوشع میں بائی جانے والی تحریفات عہد عتیت کی کتاب کا بول کی تحریفات سے زیادہ ہیں' ۔

پر جلد ۳س۵ ۲۷ میں لکھتا ہے۔

'' یہ بات قطعی طور پر درست ہے کہ بختِ نصر کے حادثہ کے بعد بلکہ اس سے پچھے پہلے بھی اوگوں کے پاس عبرانی متن کی جونقلیں تھیں ، وہ تحریف کے لحاظ سے ان شخوں سے بھی برترین حالت میں تھیں ، جو حضرت عزراء علیہ السلام کی تھجے کے بعد وجود میں آئے''۔

#### واردُ كيتهولك كااعتراف:.

وارڈ کیتھولک اپنی کتاب مطبوع اس ۱۹ اء کے س ۱۸ امیں لکھتا ہے۔
''ڈاکٹر ہمفری نے اپنی کتاب کے س ۱۸ اپر کہا ہے کہ یہودیوں کے اور ہام
نے عہد عتیق کی کتابوں کے بعض مقامات پرالی تحریف کی ہے کہ پڑھنے والوں کو با آسانی
پتہ چل جاتا ہے ، پھر کہتا ہے کہ یہودیوں نے متی کی بشارتوں کو بالکل ہی اڑا دیا ہے،
پھرایک پروکسٹنٹ عالم نے بیان کیا کہ قدیم مترجم اس کو ایک نہج سے پڑھتا ہے تو موجودہ
یہودی اس کو دوسر ے طریقہ سے پڑھتا ہے ، میری رائے یہ ہے کہ یہودی کا تبوں اور ان
کے ایمان کی جانب غلطی منسوب کرنا بہ نسبت قدیم مترجم کی جہالت یا تساہل کی طرف
منسوب کرنے کے زیادہ بہتر ہے ، اس لئے کہ زبور کی حفاظت سے قبل بھی یہودیوں کے

یہاںاُن کے گانوں کی بنسبت کم تھی''۔

#### مسئر كار لائل كااعتراف:.

''انگریزی مترجموں نے مطلب خبط کردیا ہے ،حق کو چھپایا اور جاہلوں کو دھوکہ دیا اورانجیل کے سید ھے ساد مے ضمون کو پیچیدہ ہناڈ الا''۔

#### فيلپس كوادنولس كااعتراف:.

فیلیس کوادنولس پادری نے ایک کتاب احمدالشریف بن زین العابدین اصفهانی کی کتاب کے ردمین'' خیالات'' کے نام سے کھی تھی جو ۲۹ کیا ء میں چھپی ہے،وہ اس کتاب کی فصل نمبر ۲ میں لکھتا ہے۔

''ننخہ قصاعبہ بالخصوص كتاب سليمان ميں بے شارتحريف پائى جاتى ہے،رب اقتيلا نے جوكليس كے نام سے مشہور ہے، پورى توريت نقل كى،اسى طرح رب يونٹابن عزيال نے كتاب يوشع بن نون اور كتاب القصاة وكتاب السلاطين ،كتاب اشعياء اور دوسر سے پنيمبروں كى كتابيں نقل كيں اور رب يوسف نابينا نے زبور وكتاب ايوب وروت اور استر وسليمان كونٹل كياان تمام ناقلين نے تحريف كى''۔

#### هورن كااعتراف:.

ہورن اپنی تفسیر کی جلداول کے تتہ پنجم کے باب میں لکھتا ہے۔

''پاک نو پیوں نے خبر دی ہے کہ الیسے خراب لوگ آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں ' گے جبیبا کہ لوقا نے باب اول اور پولس نے گلتیوں کے نام اپنے پہلے خط کی آیت ۲ تا ۹ میں تصسلینکیون کے نام دوسرے خط کے باب۲ کی آیت ۲ میں اس کی تصریح کر دی ہے ، چنا نچہ حوار یوں کو زمانہ کے بعد حضرت میسلی علیہ السلام اور حوار یوں اور ان کے شاگردوں کی طرف منسوب جھوٹی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ تھی ،ان کتابوں کو ابتدائی چارصد یوں کاہل کتاب نے انجیلوں،خطوط،اعمال اور مشاہدات وغیرہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے گران میں سے پشتر نابود ہو گئیں،البتہ چنداب تک موجود ہیں'۔

#### مارئن لوتهركااعتراف:.

پروٹسٹنٹ فرقہ کابانی مارٹن لوتھراپی کتاب کی جے کے ۲۵ میں لکھتا ہے۔ ''اگر حکومت میرے ہاتھ ہوتی تومیں بے ہودہ اور دغابازیوب اور اس کے

، پ پ ماتخو ں کوان کے خاندان کے سمیت مشکیں کسوا کے سمندر میں چینکوادیتا''۔

ملاحظہ فرمائیں مؤلف مٰدکورہ تحریف کرنے والوں کے بارے میں کس قدر سخت کہجہ

اختیار کئے ہوئے ہے۔

تحریف کرنے والے پوپ اوراس کے تبعین کے متعلق اسی جلد میں ص ۲۵ میں کھتا ہے،''پوپ اوراس کے متعلق اسی جلد میں ص ۲۵ میں کھتا ہے،''پوپ اوراس کے متعلقین ایک شریراور مفسد مکار وفریب کارگروہ ہے اور بدقماش لوگوں کی ایسی پناہ گاہ ہے جو بڑے بڑے جہنمی شیاطین سے بھری ہوئی ہے کہ اس کے تھوک اور ناک سے بھی شیاطین برآ مدہوتے ہیں''۔

ملاحظہ فر مائیں کہ مؤلف مذکورہ تحریف کے دریبے ہونے والوں کےخلاف کیسے سخت الفاظ استعمال فر مائے ہیں۔

یہ چندحوالے بائبل میں تحریف کے متعلق ذکر کردیئے گئے ہیں،ان کو مدّ نظرر کھ کر بائبل میں تحریف کے متعلق رائے قائم کرنا آسان ہوجا تاہے،ان حوالوں کے بعد عیسائی حضرات کا بائبل کے متعلق تحریف سے محفوظ ہونے کا دعویٰ باطل ہوجا تاہے۔

#### دعوتِ اسلام:.

آخریں ہم سی بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے دل سے ہماری باتوں پرغورکریں، اورغورکرنے سے بھانا وہ اس نتیج پر پہنچیں گے کہ واقعی دینِ عیسوی میں تحریف ہو چکی ہے، تو آئے ایسے ندہب اور دین کی طرف جس کی حفاظت کا ذمہ خوداللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور اس کی کتاب کے بارے میں فرمایا ہے ''اِنّا نَـحُـنُ نَـزَّ لُـنَـا اللّهِ کُورَ وَانّا لَـهُ

لَخَافِظُونْ '' (ہم نے ہی اس قرآن مجید کوا تاراہ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) بائبل میں جگہ جگہ ترفی ہونے کے باوجود بھی حضور کے بارے میں پیشنگو ئیاں موجود ہیں ، ہمارا میہ موضوع نہیں تھاوگر نہ ہم اُن کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ، ان پر ممل کرنے ہے ہی کسی مسیحی کا ایمان مکمل ہوسکتا ہے۔

الله تعالی اس حقیری کوشش کومیری اور میرے والدین اور اساتذہ کی نجات کا ذریعہ بنائے،راوِق سے بھٹکے ہوئے اور دینِ اسلام کے بارے میں شکوک وشبہات رکھنے والے کیلئے اس کوتریاق بنائے۔آمین

صلى الله على خير خلقه محمدٍ وعلى اله واتباعه الي يوم الدين. آمين

محرنواز فيصل آبادي